

(29)



# الحشر

نام دوسرى آبت معنقرم اكتوب الكي بين كعَنَّ وُاحِنْ آهَيْ الكِذب مِنْ دِيَادِهِمْ لِأَقَرَل لَحَنْ مُواحِنْ آهيل الكِذب مِنْ دِيَادِهِمْ لِأَقَرَل لَحَنْ مُواحِن آهيل الكِذب مِنْ دِيَادِهِمْ لِأَقَرَل لَحَنْ مُواحِن العَمْ الْحَدَثُرُ إليه مِن الفظ المحتزرُ إليه م

اب راب سل کرینز و کوک واقع بواتها و ام دُیری نے اس کے متعلق عُرُوہ ین دُیر کے موالہ سے ریا کہ اسے کہ بینٹ بدر کے جد بینے بعد ہا ہے۔ اس اس میں اس مودا بن بشام اور بکا دُیری سے دیجا القراس کلم بی کا واقعہ بتا تے ہیں ، اور بی سجھ ہے کیونکہ تمام روایات اس اس میں متنفق میں کریغ تروہ برمُ مُحُونہ کے ساتھ کے بعد پیش آ با تھا، اور دیر بات بی نادینی طور پر ثابت ہے کہ برمُ مورد کا سانح بینگ اُمُحُونہ کے بعد در وفعا ہوا ہے ندکدا سے بیلے۔

تاریخی فیش منظر اِس سورہ کے معنا بین کواہی طرح تھنے کے بید عزوری ہے کہ مد بیہُ طیرب اور مجاز کے بیووریوں کی تاریخی فیش منظر اِس سورہ کے معنا بین کواہی طرح تھنے کے بید عزوری ہے کہ مد بیہُ طیرب اور مجاز کے بیووریوں کی تاریخ کی کیا ہے۔ برایک نگاہ ڈال بی جائے ، کیونکہ اِس کے مغیر آدی ٹھیک بینیں جان سکنا کہ رسول الشرمیلی الشرعبیہ وقم نے آخر کا اُن کے مختلف تبائل کے سائفہ جرموا ملرکیا اس کے تغیری اسے باب کیا ہتھے۔

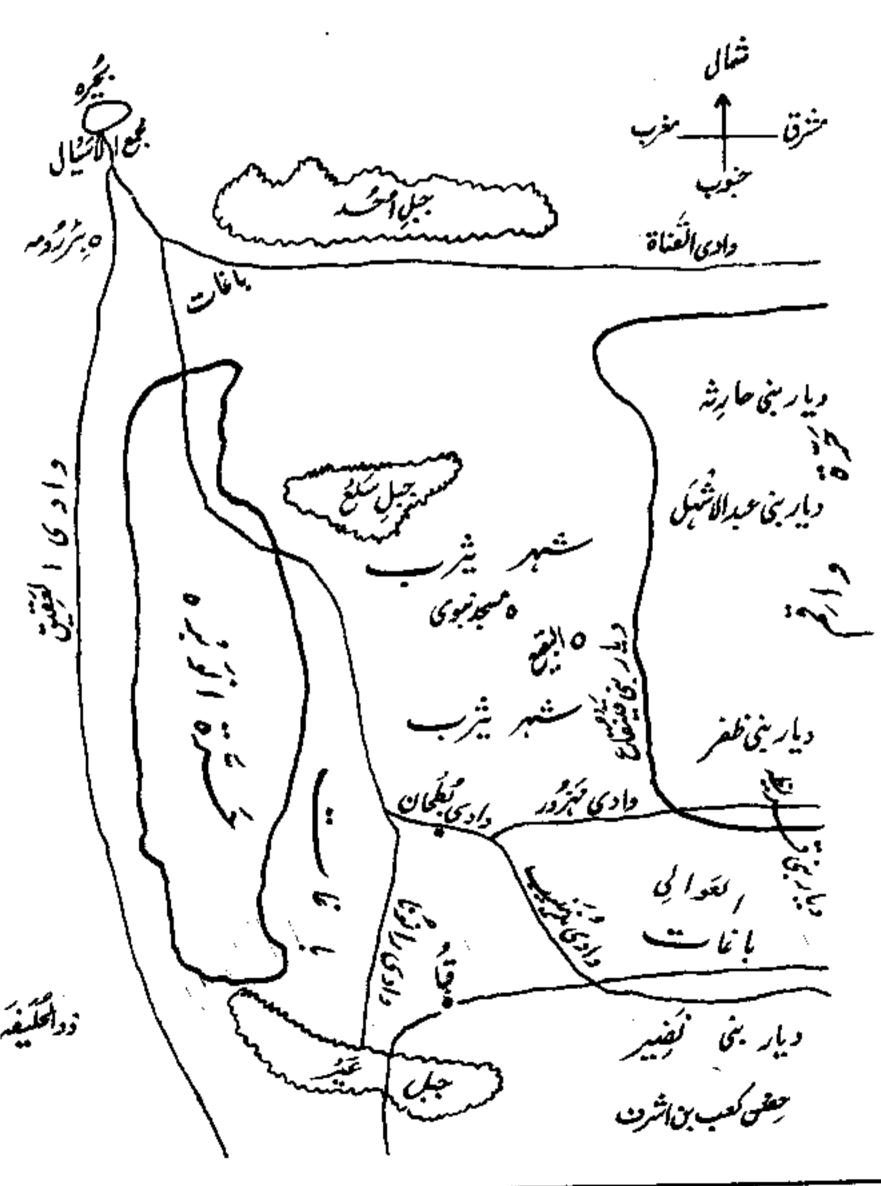



رسول الشرمى الشرعلية في تشريب آورى سے پہنے ، ؟ خانو ہجرت كم ، حجاز مين عمومًا اور پيرب بين خعسوميًا بيو ديوں كى پوزيشن كے نما ياں خدوخال بير تنفہ :

۔۔ زبان، بس، تعذیب، تعذن، برلحاظ سے اندوری فیلیے بورجازی اندار کرلے تھے ، ان بس سے بی ان کی فالب اکثریت کے نام کری بورگئے سفے ۔ اایدودی فیلیے بورجازی آباد ہوئے تھے ، ان بس سے بی زُوراء کے سواکس فیلیے کا نام عران نہ تفار ان کے بیند کے بینے علاء کے سواکوئی عرائی جا نا تک نہ تھا۔ زما نہ با بلیبت کے بیودی شاعوں کا جو کلام بھیں ملتا ہے ان کی زیان اور خیالات اور مضایین بی شعرائے عرب جا بلیبت کے بیودی شاعوں کا جو کلام بھیں ملتا ہے ان کی زیان اور خیالات اور مضایین بی شعرائے عرب سے الگ کوئی امتیازی شان میں بائی جائی جو امنیں گرتی ہو۔ اُن کے اور عربوں کے در میان شاوی باہ تک کے نعلقات قائم ہو چکے تھے۔ در تھیقت ان بیں اور عام عربوں میں دین کے سواکوئی فرق بائی نہ رہ اُن کے نعلق اس کے نوان ساری یا توں کے باوجود وہ عربوں میں جذب با سکل نہ ہوئے تھے ، اور اندوں نے شقت کے ساتھ اپنی بیرودی عمیتیت برقرادر کمی تھی۔ یہ طاہری عربیت اندوں نے مرب اس لیے افتیار کی تھی کہ اس کے نغیروہ عرب بیں وہ دسکتے تھے۔

ی وجبست مربوں پہرف سے ہے ہویوں کا مرب قبائل کی برنسبست زیادہ منسبوط متی رچونکہ وہ فلسطین و شام ۔۔۔۔ معاشی تیٹیست سے ان کی پوزیشن عرب قبائل کی برنسبست زیادہ منسبوط متی رچونکہ وہ فلسطین و شام کے زیادہ متمدن علاقوں سے آئے۔ منتے ،اس لیے وہ بہنٹ سے ایسے فنون جانتے ہتے ہے! بل عرب بس المجے



خصساون به بری دنیا سے ان کے کاروباری تعلقات بھی تھے۔ اِن وجہ ہے بیڑ ب اوربالا ٹی مجازیم نقے کی داکھ اوربیال سے جھر ہاروں کی برا مدان کے جا تھریں آگئی تھی۔ سرخ بانی اور ما بی گبری برلیجی نہارہ ترانی کا فہضہ تفا۔ پارچ بانی کا کام بھی ان کے ہاں ہوتا تھا۔ جگہ جگہ بیخا نے بھی ہنوں نے قائم کرر کھے بختے جس شام سے ٹراب لاکر فروخت کی جاتی تھی ۔ بی ساری سے اور خوارا ورفط و و ن سازی کا پیشد کرتے تھے۔ اِس ساری کے بیوبار میں یہ بیووری بے تھا شا منا فع خوری کرتے تھے۔ لیکن ان کا سب سے بڑا کا روبا دسو ڈواری کا تھا جس کے جائی ہیں ان واس خوری کرتے ہے۔ کہ جائی ہیں ان کا میں سے بھالی میں ان کے جینوے اور سرخارا میں جنیں جو تھے۔ اور سرخارا کی جمالی ہوئی تھی ، ان کے چینوے ہوئے تھے۔ بی بیاری نئر جن سے کہ کہ کہ ان کے چینوے ہوئے تھے۔ سے کھی کھا کر رکھا تھا ، اگر اس کا فطری تینی ہوئی تھی ، ان کے جینے کہ جندشکل پی بھاری نئر کے میں گائے ہوئی کی بھاری کا میاری کی میاری کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف انہ کی میاری کی میاری کو میانی می کو میاری کی میاری کی میاری کی جندشکل پی بھی تھا کہ کر کو ان میں با بھی می ان کے خلاف انہ کی ہوئی میاری نائی جاتی تھی۔ سے کھی کھا کر رکھا تھا ، مگر اس کا فطری تین جاتی تھی۔ سے کھی کھا کر رکھا تھا ، مگر اس کا فطری تین ہوئی میں کہا کہ کر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں جاتی تھی۔

برمالات مغے جب مدینے میں اسلام بہنجا وربالاً خررسول الله ملی اللہ علیہ ولم کنٹریف آوری کے بعد ویاں ایک اسلای ریاست وجود ہیں آئ۔ آپ نے اس ریاست کو قائم کرتے ہی جوا قلین کام کیے ان میں سے ایک برقا کہ اُوں اور خررج اور مماجرین کو طاکرا یک براوری بنائی، اور دوسرا بر مغاکرا س ملم معاشرے اور برو دوبرا برخا کہ ان میں کے معالم میں اس امری ضما منت دی گئی تھی کہ کوئی کمی کے معاون مربونی وشمنوں کے منا بیے میں برسب منفدہ دفاع کریں گے ساس معالم برونی وشمنوں کے منا بیے میں برسب منفدہ دفاع کریں گے ساس معالم برونی وشمنوں کے منا بیے دوسرے کے ساتھ تعلقات کے میندا ہم نفرے بریں جی سے صاحت معلوم ہوتا ہے کہ میرو دا ورسلما انوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات

پیم کن امُورکی با بندی تبول کی کمتی :

التعلى البهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصرعل من حارب اعل هذلاالصحيفة وان بينهم النصح والنصيبحة والبرّدون الانتم، وا نه لـــــ بإنتمام، وُ بحليفه ، وان المتعريفظلوم وأن البهود بينفقون مع المؤمشين ماداموا محاربين، وإن ينزب حرامر جوفهاً لاهل هٰل الصحيفة ..... ..... وانه ماكان بين اهل هذك الصبيفة منحديث اواشتحاريخاف فسادة فأن عن دكالل الله عزوجل و الى ھىمىدىسول الله .... وانه کا تبعیار قربیش وکا من نصوبها اوان بينهم النص على من دهم ييترب. على كل انا سحمتهم من جا نبهم الذى فبكهدر

( ابن بیشگام ج ۲ س ۱۳۷ تا ۱۵۰)

بَرُكِهِودى ابْنَاخِرِج المُقَائِسُ سُكَ اورمسلمان اینا خریج، اقدىدكهاس معابيس كمعتركاء حلدا وركعه منغابلهب ایکس دومرسے کی مدوسکے یا بندمہوں گے۔ اقربہ کہ دہ خلوص محصالتھ ایک دوسے کی خرزمواسی کریں گے اودان كدرميان نيكي ويش رساني كاتعلق بوگا نه كوكناه اورزبادتى كا، اقدى كركونى البين طبيعت كساته زباوتى ىنىبى كىيەگا، اقدىبەكىم نىللوم كى حمايىت كى جاشە گى، اقد يەكەبىپ نكىجىگ ىدىپەييودى مىلمانول كىسانغىل كرأس كميمصارف المثابش كيدا وربيكه اسس معابدسي كميشركاء يربير بيرب بين كسى نوعبت كافتنه و فسادکرنا سوام ہے ، اور بیک اس معابیسے منزکا دکے درمبان الركوفي ابسا فغييديا انتسلات روغا بروج سي فسادكا نعلمه مبوثواس كانيصله الشركسة قانون كيصطابق محدرمول الشركريس تكيه ، . . . . . آورب كه قريش اور اس کے عامیوں کو بنا دسیں دی ملشے گی اور برکر تیرب بريج بعى ممله أورمواس كع مقابع مي شركا ومعابده إيك دوسرے کی مدد کریس کے ۰۰۰۰ سرفریق اپنی جانب

کے علاقے کی مافعیت کا ذمہ واربیوگا۔

یہ ایک فطعی اورواضح معا ہرہ تھاجس کی شرائط ہیود ہوں نے نود و نبول کی تھیں۔ لیکن ہمنت جلدی انسوں نے رسول الشیصلی الشدع لیست تم اوراسلام اورمسلما نوں کے متلاف معا نداند روش کا اظما دشروع کر دیا اوران کا عنا د روز ہروز سخت سے سخت نریبوتا چلاگیا۔ اس کے ہوسے بڑے سے وجوہ تین نتھے:

ایک بدکرده درسول الشرصلی الشدعلیموتم کومحن ایک دغیس قوم دیکیمنا چا بنتے بقے بوائن کے ساتھ کو کہا کہ سیاسی معابدہ کریک رہ جائے ا درص وب اپنے گروہ کے دنیوی مفا دسے سروکا دریکھ ۔ گرانعوں نے دبجھا کہ آپ توالٹ اوراً خرت اور رسالت اورک ب برایان لانے کی دعوت وسے رہے بی رجس بین تود اُن کے اپنے دسولوں اورک بول بیان لانے کی دعوت وسے رہے بی رجس بین تود اُن کے اپنے دسولوں اورک بول بیان لانا ہی شامل کھا یا ورک عبیدت جھی واکر اُن اس کا م النی کی الحامت اختیار کرنے اور اُن اضافی مدیدی یا بندی کہنے کی طرف بلارہ ہے ہیں جن کی طرف نودان کے انبیا وہی دنیا کو بلاتے رہے ہیں ۔ یہ اضافی مدیدی یا بندی کہنے کی طرف بلارہ ہے ہیں جن کی طرف نودان کے انبیا وہی دنیا کو بلاتے رہے ہیں ۔ یہ



چیزان کوسخدت تاگوادینتی ساکن کوشطره پیدا مبوگیا کریدعا لمگیراصولی نحریک اگرجل پیژی تواس کاسیلاب ان کی جامگذیت ا وران کی نسلی قومیدن کومیاسے جاشے گا۔

دوسرے بدکاوس و ترزرجادد مها برین کو بھائی بھائی بنتے وبکھ کر،اور بد دیکھ کرکرگردویش کے عرب ببائل میں سے بھی جولوگ اسلام کی اِس وعوت کو قبول کررہے بیں وہ سب مدینے کی اِس اسلامی بلادری بیں شامل ہوگا کہ مدینے کی اِس اسلامی بلادری بیں شامل ہوگا کہ مدین منت بنتے جا رہے ہیں، امنیں پرخطرہ پدیا ہوگیا کہ صدیوں سے اپنی سلامتی اورا بنے مفاوات کی ترقی کے لیے انہوں نے عرب قبیلوں ہیں بچورٹ ڈال کرا بنا اُ توسید معاکر نے کی ہو بالیسی اختبار کردھی منتی وہ اب اِس نے نظام ہیں نرچل سکے گی بلکہ اب ان کوعریوں کی ایک منتی وہ ان کوعریوں کی ایک منتی وہ فاقت سے سابقہ پیش آئے گاجی کے ایک ان کی چالیں کا بیاب نرموسکیں گی۔

تیسرے بیک معانشرے اور تمقدن کی جواصلاح رسول الشعلی الشدعلیہ وقع کر رہید ہتے اس بیں کا روبار اور لین دین کے نمام نا جائز طریقوں کا سقرباب شامل تھا آ اور سب سے بھر صدکر ہے کہ مشود کو ہمی آپ ناپاک ٹی اور وام خوری قرار دسے رہے منفی سے امنین خطرہ نفاکہ اگر ترب پر آپ کی فرما نروائی قائم ہوگئی تو آپ اسے فانوناً ممنوع کر دیں گے۔ اِس میں ان کو اپنی موت تنظراً تی تفی ۔

ان دمجوہ سے اندوں نے صفورکی مخالفت کوانیا تو ہی نصب العبن نبالیا – آپ کوڈک دبینے کے بیسے كوئى جال،كوئى تدبيراوركوئى متعكنة استعمال كسفيسان كوذرة برابرناتل ندنفا- وه آپ كے خلاف طرح طرح کی تعبوی باتیں پیسیلانے منفے ناکہ لوگ آب سے بدگان ہوجا ئیں۔اسلام فبول کسینے والوں کے دلوں ببى برقع كے شكوك وثبهات ا ور وسوست ڈ التے تقے تاكہ وہ إس دبن سے برگشند برد جا بئی پنوو بجعوبے موٹ کا اسلام قبول کرینے کے بعد مزید مہوجا تنے سفنے تاکہ لوگوں ہیں اسلام ا*وریسول ا*لشرصلی الشرعلیہ ولم کے خلاف زیا دہ سے زیادہ غلط فہی*اں ہجیلائی جاسکیں۔ نفتے بریاکہ یفے کے بیے منا نفین سے ساز*باز *کہ*تے مف ربراً ستنخص اورگروه اور تبلیلے سے را بطر پریا کرتے مقے جو اسلام کا دشمن ہوتا تفایمسلمانوں کھاندر میرو فی ڈالنے اوران کوآبس میں اور دبینے کے لیے ابٹری جوٹی کا نرود مگا دبینے تنفے۔ اُوس اور مزرج کے لوگ خاص طور میراُن سے مبرون مقصے جن سے اُن سے مدتہ اسے دواز کے تعلقان جیے آمدہے نفے بینگ بُحاث کے نذکریسے تھے پڑتھ پھوکروہ اُن کو بڑا تی دشمنیاں یا و دلانے کی کوسٹ ش کرتے تھے تاکہ ان کے در میان تھے ایک دفعه تلواریل مبائے اور اُنحقیت کا وہ دستنته تارتار ہوجائے جس بیں اسلام نے ان کو باندھ دیا تھا۔ مسلمانوں کومالی چنبیت سے تنگ کرنے کے لیے بھی وہ برقسم کی دھا تدلیاں کرتے ہنے۔ بین لوگوں سے ان کا پہلے سے لین دین تخفاء ان ہیں سے جونہی کوئی شخص اسلام فبول کرنا وہ اس کونقصان بہنجانے کے دریے مبوجانے عقے۔اگراس سے بجے لینا ہوتا تو تفاصے کر کریے اس کاناک ہیں وم کردینے ،اوراگراسے کچے دینا ب وتانواس کی دقم مار کھاتے بختے اور علانیہ کنتے ہتے کہ حبب ہم نے تم سے معا ملہ کیا تھا اس وفنت تمہ الادین



، کچدا درفقا ۱۰ اب پیونکدنم نے اپنا دین بدل دیا ہے اس بیے ہم پرتمعالاُ کوئی حق یا تی منبی ہے۔ اس کی تنعدد شاہیں 'نفسیر کھبُری ،نفسیر نُمبِسا لُوری ،نفسیر کھبُرُسی ا ورنفسیر روسے المعانی بس سورہ آل جمالِن ،آبیت ۵ سے کی تنثر زمے کرتے مہوشے نقل کی کئی ہیں۔

یمودیوں کا پہلا فبہہ جس نے اجتماعی طور پر تنگ بدر کے بعد کھا اینا معا برہ نوٹر دبا ، بن کو بہتا ع تصابیہ لوگ نود شهر مدینہ کے اندرا کیے محقہ بن گا باد محقے اور بچہ نکہ پر سہارہ لویا دا وہ طوف سا نہ فضے ہاس لیے بان کے بازار بیں ابل مدینہ کو کشون سے جانا کہ نا چٹ تا تھا۔ ان کوابئی نشجا عت پر بھانا زفعا۔ آبن کر ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ بچر منفح ففارسات ، سومرد ان بھی ان کے اندر موجود تھے۔ اور ان کواس با شن کا بھی زعم فعا کہ فہبلہ شرکہ سے ان کا بچہ بچر منفح ففار منافقات تھے اور خزر رہے کا مرز ارعبد المشربی اُئی اُن کا ٹیٹیتیبان نقا۔ بدر کے دان فرز سے بیان کے بھر بیان کے جہانے والے سے بیان کو برش مور مام بر مہند کر دیا۔ رفتہ زختہ نو بہت بہان کے بہتر کی کو بر سرمان کو بر مربول کے باز ار بر ہے ہے کہ نورس کو بر سرمام بر مہند کر دیا ۔ رفتہ زختہ نو بہت بہان کے بہتر کے بی ایک مسلمان مورد نی کو بر سرمام بر مہند کر دیا ۔ اس برسمند تھکھ اوران کو برع کر کر ہے۔ ان کو دل وہ داست بہائے کی تعین فرائی۔ گرانسوں نے بواب نیس مارکہ انہوں کے انہوں کا فیواب نے مواب کے تعین فرائی۔ گرانسوں نے بواب دیا میں ایک میں ایک میں انہوں کے بی ایک میں ایک میں انہوں کو برا میں دیا ہوا ہے مواب کے وہ اوران کو جمع کر ہے آب نے ان کو دل وہ داشیں جانتے تھے ، اس بیستم نے انہوں المیان دیا ہوا۔ دیا مواب کے مواب کے وہ دلون اندیں جانتے تھے ، اس بیستا نے انہوں المیان کو داران کو بیا وہ ان میں باشتے تھے ، اس بیستا نے انہوں المیان کو داران کو بیا ہو کہ داران کو برا دران کو برا داران کو برا دوران کو بران کو بران کو دانوں کا مواب کو بران کو دانوں کو بران کو بر



به سے سابغہ پیش آئے گا تو تمبین معلیم جوجائے گا کرمرد کیسے ہوننے ہیں یہ پرگویا صاف معاف اعلان بھنگ فغار آخری النامی اللہ میں اللہ علیہ سیسے آخری النامی اللہ میں الل

إن دوسخت اقدامات دبین بنی تبینقاع کے انراج اورکعب بن انٹرمند کے متل سے کھے مترست تكب بيودى انتضنومت زوه رببے كمانىيں كوئى مزيد ينٹرارمت كرسنے كى مجست نہ ہوئى - نگراس كے ليدنٹوال ستلع بن قریش کے لوگ جنگ بدرکا برلہ لینے کے بلے بڑی تیا دیوں کے ساتھ مد بیز برج وہ کر آئے، اورإن ببود لول نے دیکھاکہ قرایش کی تین سزار فوج کے مقابلہ بیں رسول الشدم لی الشدعلبہ و تم کے سا تغصرون ابک ہزاراً دمی لاسف کے سیے شکلے ہیں اور ان بیں سے بھی نبین سومنا فقین الگ ہوکر ببث آشے ہیں ، تواننوں نے موا برے کی مبلی اور صریح خلات ورزی اِس طرح کی کرمد بینہ کی مدا فعنت ہیں آب کے ساتھ شریک نہوستے، مالانکہ وہ اس کے بابند شخصہ مجرجب معرکمہُ اُ مُدین سسلمانوں کونقصان عظیم بنجانوان کی جراکنیں اور بڑھ کئیں، ببال مک کہ بنی نغیبر نے دسول الٹیصلی الٹدیماییس کم کوشل کرسنے کے بیے یا قا عدہ ایک سازش کی جوعین وقنت برنا کام ہوگئی ۔ اِس واقعہ کی تعصیل ببرہے کہ ہٹر معگونہ کے سانحه دصفرسسكسس كعابد يمروبن أمبة ضمرى نے انتقامى كارروائى كے طور پرخلطى سے بنى عامر كے د واً دمبو*ں کوفتل کر دیا ہو دراصل ا* بکسیرا برقبیلہ سے نعل*ی رکھتے تنے مگر گھڑو نیے ان کو دشم*ن قبیلہ سکے اً دمی سمچه لبا تغفا – اس غلطی کی وجہ سعے ان کا نوین بہامسلمالوں پرواسیب آگییا تنفا *ا اور یونکہ بنی عامر کے سا*کٹے معابدس ببن نعنبر ببی مشریک عقے ،اس سیے دسول الٹدملی الٹرملیہ کی تم میندم حابد کے سائتھ خود ان کی بستی بی نشریبن سے گئے تاکہ خونبہاکی ا دائیگ بی ان کوہی ٹرکست کی دعوت دیں۔ ویاں انہوں نے آپ کوچکنی بجُرِي بانوں ببن سگابا اور اندر ہی اندر بیسازش کی کہ ایک شخص اس مکان کی مجست برسے آ ب کے اوبرا بک بعاری پی*فرگرا دست جس کی دبوار کے ساستے ہیں آب نشریعیٹ فرط منتے۔ نگر قبل اس کے کہ* وہ ا بنی إس ندبیرپرعل كریتے، اللہ تعالی نے آپ كوبروقت خبرداد كر دیا ، اوراک فوراً وہا سے اٹھ كر مدىبنروابس تشربعب سيآشه ر

اب ان کے ساتھ کسی رعاببت کا سوال یا تی ندریا میمنور نے ان کوبلاً نا نجریب الٹی مبیم ہیج دیا کرتم سنے ہوغ آدری کرنی چاہی تنی وہ مبرسے علم ہیں اگئی سبے ۔ لنڈا دس دن کے اندر مدین سے نکل جامی



اس کے بعداگرتم بیاں پیپرسے رہے تو ہوشخص بھی تمہاری بستی ہیں پایا جائے گااس کی گردن ما ردی جائے۔ دوسری طوف بحداللہ بن اُبّی نے اُن کو بینیا م بھیجا کہ ہیں دو ہزارا کہ دبیوں سے تمہاری مادکرہ گئی گے ، تم ڈھ جا اُزاور ہرگزا بنی جگرہ بچھوڑ دائی محبورٹے مجھورٹے ابنی جگرہ بچھوڑ دائی محبورٹے مجھورٹے مجھورٹے مجھورٹے مجھورٹے مجھورٹے مجھورٹے میں اور میں نکلیں گے ، تم ڈھ جا کہ اور ہواں سے نہیں نکلیں گے ، آپ سے بود کی ہوسے کر لیجیر ساس پر دبیجا الاقول سی میں رسول الشوط بالشد علیہ ہوتے نے ان کا محاصرہ کر لیا اور مون بین ندون کے محاصرہ کے بعداجی کی ترت بعمل روا بات ہیں چھودن اور بعض ہیں نہدہ و دن آئی اور مون بین دور ابن ہیں ہے دور اس طرح بہود ہوں کے اس و صریب سٹر بر قبلیلے سے مدینہ پر لاد کر سے جا سکیں گئے ۔ اس طرح بہود ہوں کے اس و و سریب سٹر بر قبلیلے سے مدینہ کی سرزین خالی کرائی گئی ۔ ان بیں سے صرف دو آ دی مسلمان ہو کہ بیاں میٹر گئے ۔ باتی شام اور غیبر کی طوف نکل گئے۔

یبی واقعه سیسی سیسواس سوره بی مجنث کی گئی سید -

موضوع ا ورمضایین صورة کاموضوع ،جیساکه ا و پربیان بوا ،جنگ بی نعنیر پرتبعره سهد-اس نیمیثیت محوی چارمضامین بیان هوشے ہیں-

اسپلی جاراً بیتوں بی دنیا کوائس انجام سے عربت دلائی گئی ہے جوا ہی اہمی بنی نفیر نے دیجھا تفاسا یک برخما تبدیلہ عیں کے افراد کی تعداداً میں دفت مسلمانوں کی تعداد سے کچھے کم نہ تھی ، جدمال و دونت بین مسلمانوں سے بست برمعا ہوا تھا ہیں کے پاس جگی سامان کی بھی کی نہ تھی ، جس کی گڑھیاں بڑی معنب وطرحتیں ، عرف بین ندروز کے محاصرے کی تاب بھی نہ لاسکاا وربغیراس کے کہ کسی ایک آدمی کے قتل کی بھی نوبت آئی ہو تی وہ اپنی صدیوں کی جی جمائی بستی چھوڈ کر جلاوطنی قبول کر نے پر آکا وہ ہو کیا اللہ تعدال اوراس کے کہ سے کہ بیس سلمانوں کی طافعت کا کرفتمہ نہیں تھا بلکہ اس بات کا تنبی تھا کہ وہ اللہ اوراس کے رسول سے نہ وہ آئی ہوئے مقتے اور چوٹوگ اللہ کی طاقت سے محکم انے کی جراً ست کریں وہ ایسے ہی انجام صعد و جار بروتے ہیں۔

م ساً ببت د ببن فالزن جنگ کابر قاعدہ باین کیا گیاسیے کرچنگی مزوریات کے بیے دشمن کے علاستے ہیں جوتخریبی کارروائی کی جاہے وہ فساد فی الارض کی تعربیت بیں نہیں آتی۔

مهر آببن ااست ، انک منافقین کے اُس دو تبریر تبعرہ کیا گیاسے جواننوں نے جنگ بنی تغیبر ہے



کے موقع پراختیارکیا تھا ،امداکن اسباب کی نشان دہی کی گئی ہے جودر پیننسندن ان کے اس رو پترکی تہ ہیں کام کررہے ہتے۔

۵-آخری رکوع بیماکا بیراا بیک نعیمت بیرس کے مخاطب وہ تمام لوگ بیں جوابیان کا دعویٰ کرکے مسلمانوں کے گروہ بیں شامل ہوگئے ہوں ، گرابیان کی اصل روح سے خالی رہیں ۔ اس بی اُن کو بنا یا گیا ہے کہ ایمان کا اصل تفاصاً کیا ہے ، تعویٰ اورنستی بیں حقیقی فرق کیا ہے ، جس قرآن کو مائنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی ایمیت کیا ہے ، اوریس خلام پرا بیان لانے کا وہ اقرار کررتے ہیں وہ کن صفات کا حامل ہے۔







وہی۔ہے جس نے اہل کتاب کا فروں کو بہلے ہی محلے پیں اُن کے گھروں سے بکال ہار لیا تنہیں ہرگزیدگمان نہ تھاکہ وہ نکل جائیں گے اور وہ بھی یہ مجھے بنٹھے تھے کہان کی گڑھیاں

سك تشريح كے بیے الما منظر برقع بیم الغرآن ، حلد پنجم ، نغسبرسورہ العدید، حاست پدعد وعید بنی نَفِیبر کے انواج پر بيودى فيبلے كے سائمة جومعا لله پیش آیا وہ سلمانوں كی كا قت كا نہیں بكراں لٰد كی فدرت كاكرشمہ تفا۔

مسك اصل الفاظ بين لِا وَكِ الْمُعَنفُين مِي شرك عنى بين تنشرا فرادكواكشاكرنا، بالمِصري بوشي أننعاص كوجمع كرك بكالنا-اور لِا قَالِ الْمَحَنَّنِي كيمعني بي بيك منترك سائف يا بيك منزك موقع يرداب ربابيسوال كراس مكرا والمعنرس م اِدکیا ہے ، تواس بم مفترین کے درمیان انخلات ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک اس سے مرا د بنی نفیر کا مدینہ سے انواج ہے ، ا وداس کواُن کا بپلاسمنزاِس معنی بیر کهاگیا سبے کہ اُن کا دوسرا حشر حضرت عمر کے زمانہ بیں ہوا جب ہیودونعداری کوجزی خالع سے ٹکا کاگیا ،اوراً خری حشرقیا مست کے روز ہوگا - دومرے گروہ کے نز دیک اس سے مرادمسلمالؤں کی نوج کا اجتماع ہے ہو بنی نعنیرسے خبگ کرنے کے لیے مبوانفا اور اِلَّا قَالِ الْحَمَثُسُ کے معنی بدیدی کہ ہمی مسلمان اُن سے دارنے کے بیے جمع ہی ہرئے حقفا ودکشنت وحول کی نوبیت ہی ندا ٹی تغی کہ التّٰدنعائی کی فلدرت سے وہ میلا وطنی کے بیے تیا رہو گئے۔ بالفاظ دیگریہاں بيرالفا ظربا قرل ومعله محيمتني بين استعمال بهوست بين - نشاه وي الشرصاصب نيه اس كانرجمه كياسه - " درا قدل جمع كردن لشکرے اورشاہ عبدالقا درمیا معب کا ترجہ ہے ' پہلے ہی ہیٹر ہوتے ﷺ ہما رسے نزدیک بیر درسرا مفہوم ہی ا ن الغاظ كامتبا درمغهوم بيے۔



### وودو ووسر الراوع او در و ورور وور و ورا مرا و و ترار ر

#### انبين التنسيس بجالبن كى مكمالتراسي ونسس أن برابا جده وأى كابنيال عى ناكيا تما وأس نے

سلے اس مقام برایک بات آغاز ہی میں مجھ لینی جا بیبے تاکہ بنی نفیہ کے ان کے معاملہ ہیں کوئی ذہنی المجس بیا ان موجی میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں

بيال بيسوال ببدا بونا ب كدالتُدنعاني في آخربه باست كس بنا يرفرما في كدا وه برسجه بينه عليه ان كي گروهيا ل



انبين الشّرسة بچالين گي بي وافعي بني نصبر به جا شف شف كه ان كامنا بدنحد بن عبدالشّد (صلى الشّرعلب قم سيمنين بلك الشّدسے سبے اور کیا ہے مباسنتے ہوئے ہی اُن کا بہ خیال تفاکدائن کی گڑھیاں اُنہیں السّستہ بچالیں گی ؟ ہوا یک امیاسوال ہے بحرم رأس تخص کے ذہن ہیں اُلیمن پیڈاکریسے گا جرہیودی فوم کے نفسیاست اصلان کی صدیا برس کی روا یاست کونہ جا تنا ہو۔عام انسانول كيفنعلن كوئى بيركمان منيس كرسكناكه وةشعنورى طور يربيه جاختے ہي ہوں كة مقابله الشدسے ہے اور كھچركھي ان كويزدعم لا ين مروجات كمان كے فلعے اور متحدیار انہیں الشرسے بچالیں گے۔ اس بھے ایک نا واقعت اومی اس جگرا لشدنعا الی کے كلام كى يه تاويل كريسے گاك بنى نعتبربنظا براچنے فلعوں كا استحكام و بكم كاراس غلط نہى ہيں مبتئل تقے كہ وہ دسول الشّد ملي الشّدعليه وستم کے حملہ سے بچ جا بئی گے ،گرحقبقنت بیرتغی کران کا مفابلہ التّدسے تفاا دراس سے آن کے قلعے انہیں نہ بچا سکتے شفردبيكن واتغديه سيسكرببودى إس دنيابيب اببب البرعجبب قوم سيصيوحا شنته بوجعت الشركامقا بلركرتى ربي بيعدالشه کے دسولوں کو بہ جاننے ہوئے اس نے قتل کیا ہے کہ وہ الٹرکے رسول ہیں ،اور فخرکے ساتھ سببنہ کھونک کراس نے کہا ہے کہ سم سفے الشد کے دسول کوفتل کیا ۔إس فوم کی روا بات بر بیں کہ اُن کے مودمی، علی محفرت بعقوبی سے الشدتعا بی کی داشت بھرکشتی ہوتی رہی ا ورمبیح نکس *دائد کہی ا*لٹرتغالی ان کونہ پچیعا ٹرسکا۔پھر جب مبیح برگئی اورا لٹرتعا بی ہنے اکن سے کہا اب مجھے جانے دسے نوانہوں نے کہا بئی تجھے نہ جانے دوں گا بہب نکب نومجھے برکت نہ دسے ۔الٹرتعالیٰ نے پرچھا نیرانام کیا ہے؟ النوں نے کہالعقوب الترتعالی نے فرمایا کہ آئندہ نیرانام بعقوب منیں بلکہ اسرائیل مبورگا "كبونكه تونيه خلاا درا دمبول كصسائفة زوراً زمائي كي اورغالب بهمات ملاحظه بوميودبول كا جديدنرين نرجية كتنب منفدس» ( The Holy Scriptive )شائع كرده جيوش پېلكينن سوسائني آمن امريكه ميمه وليوك ب پردائش، با سب ۳۲-آیامت ۲۵ تا ۲۹- عیسا بروگ کے ترجیہ یا ٹیبل پر کھی پیمنمون اسی طرح بیان برواہے رہیودی ترجیہ الم الشيع لمين "اسرائيل الكيم عنى مكمع كف بين: He who Striveth with God ادرسائیکلوپیدیاآن ببلیکل نشریج بین عیسائی علماء نے اسرائیل کے معنی کی تشریح بیری ہے: Wrestler with God " خداسے کشتی لڑنے والا " میر با بمبل کی کتاب ہوسِئع بیں مصرت بعقوب کی تعربیت پیر بیان کی گئی ہے کہ " وہ ا بنی نوا نانی کے ایام مِن خدا سے کشتی دارا۔ وہ فرشتے سے کشتی دارا ورغالب آیا" دباب مواساً ببت میں۔ اب ظا ہر ہے کہ بنی اسرائیل آخراُن معنوانت اسرائیل کے صاحبزاد سے بی توپین جنوں نے آن کے عقیدسے کے مطابق خعداست ز دراً زمائی کی تفی ا دراس سے کشنتی لڑی تنی - اکن کے بیع آخر کیا مشکل ہے کہ خدا کے مقابلے ہیں بہ جانتے ہوئے ہی ڈٹ جائيں كرمتفا بدخلاسے ہے -اسى بنا پرتوانىوں نے خودا پنے اعترافا منٹ كے مطابق خدا كے نببيوں كوفتل كيا ا دراسى بنا پرامنوں في مصرت عبيني كوا بيضارعم مين صليب برجهه صايا ورخم تطونك كركها إِنَّا فَسَكَّنَا الْمُسِينِيعَ عِبْسَتَى إِنْ مَنْ يَمَ رَسُولً الملكح دبم حصيرح عبيئى ابن مريم درسول الشدكوتش كباء لنزابر باست ان كى دوا ياست كعقلات ندخفى كم النهوس سف محدملی الشدعلیہ ویلم کوالشدکارسول جاشتے ہوئے ان کے خلاف جنگ کی۔ اگران کے عوام منیں تواُن کے رقی ا وراً مبارنوخوب ماننے منے کہ آپ الٹر کے رسول ہیں ۔ اس کے منعد دشوا بہنے وقرآن ہیں موجود ہیں۔ دفعیل کے



ائن کے دلول میں رعب خوال دیا جینے بربیما کہ وہ خودا بینے ؛ ختوں سے بھی ابینے گھروں کریا آ کرر ہے تھے اور مومنوں کے ؛ تقول بھی بربا دکروا رسے تھے بہس عبرت حاصل کروا ۔ دیدہ بینار کھنے والو!

سیے المام خلام خلام نفیم القرآن ، مبادا قل ، البقرہ ، حاست پیہ ہے ۔۔ ہ ہے۔ النساء ، حاست پیہ ، ۱۹ سولد جہا رم ، العما قامت ، حاست پید ، ۲ سود )۔

من الشدكا أن برا نا سمعنی بین بنیس سے كوالشكسی اور حكم تضا اور بجرویاں سے أن برحملواً وربوا سبلکو بیر مجاری می ازی كلام سبے امسل ترعابہ تصور دلانا سبے كوالشرسے منا بلورتے سوشے وہ اِس خبال بین تقے كوالشرتعائی اُن برحر ون اس شكل میں بلا ہے كرا سكت ہے كوالشر سے الله كو توجم ابنی اس شكل میں بلا ہے كرا سكت ہے كوا كی سنگر كوسل سے سے اُن برحملہ کا رائے ، اور وہ مجھتے ہے كواس بلاكو توجم ابنی تلعہ بندیوں سے روك لیں گے۔ دیكن اس نے ایسے داستہ سے اُن برحملہ كیا جد حرسے كسی بلاك اُنے كی وہ كوئی توقع ند ربکھنے تلعہ بندیوں سے روك لیں گے۔ دیكن اس نے ایسے داستہ سے اُن برحملہ كیا جد حرسے كسی بلاك اُنے كی وہ كوئی توقع ند ربکھنے

شفے۔اوروہ داسستہ برنفاکہ اس نے اندرسے اُن کم بھست اور توبٹِ مقابلہ کو کھوکھلاکردیا یس کے بعد نہ اُ ک سکیے بتعبارکس کام آ<u>سکتے تھے</u> نہاکن کے مضبوط گڑھے۔

سک بینی تباہی دوطرے سے بوئی ۔ باہر سے سلمانوں نے محاصرہ کر کے ان کی قلعہ بند ایوں کو توٹر تا نشروع کیا ۔ اورا ندر سے خودا ننوں نے بیلے توسلمانوں کا راسنہ روکئے کے بیے جگہ مجھ بھر چھروں اور لکڑ بیوں کی رکا و ٹیس کھڑی کیس اوراس عزمن کے بیلے اپنے گھروں کو توٹر توٹر کر ملب جمعے کیا ۔ بھر جب ان کو بھین مبوگیا کہ انہیں بیباں سے نکلنا ہی بڑے گا توانسوں نے اپنے گھروں کو بہتری مجمعی بڑے سے بنا یا اور سجا یا تفا ، اپنے ہی یا تفوں بربا دکر تا نشروع کرویا تاکہ وہ سلمانوں کے کام شاکیس۔ اس کے بعد جب رسول الٹرصلی الشرعلیہ ہوتے ہے انہوں نے اس شرط برصلے کی کہ بماری جا بیس جن میں اور بیس اجازت دی جا شے کہ بنجیباروں کے سوا ہو کچھ بھی ہم بیباں سے انھا کر سے جا سکتے ہیں ہوجا ٹیس توجہتے وہ اپنے دروانرے اور

كمزكيان اور كھونٹيان نكس ا كھا ٹرسے كف بختی كەبعى لوگوں نے شہنتیراودلكٹری كی چینیں نكس اپنے اونٹوں برلادلیں -



شنته اس وا تعدیں عبرت کے کئی پہلو ہیں جن کی طرف اِس مختفرسے بلیغ فقرسے ہیں انشارہ کیا گیا ہے۔ بیر بہودی آخريجيليه إنبياءك اتمنت بى تويتے مفلاكوما شقے تنف كتاب كوما شقہ تضيجيلي انبياءكوما ننتے تنے ساخرت كوما ننتے سخفے۔ اس لحاظ سعه درامس ده سابق مسسلمان عقے - لیکن حب انہوں نے دین *اورا خلاق کوپس بیشعت ڈال کمحض اپنی خوابیشا*ت نغس *اور دندی عافرامن ومفا دی خاطرکھلی حق شمنی اختیا رکی اور خودا بینے عبدہ پیمیان کاہمی کوئی پیس ندکی*ا توالندنعا لی کی نگاج النفات ال سے پچرگئی۔ ودن ظا ہرہے کہ الٹہ کوان سے کوئی ذاتی علاوت پہنی ساس بیے سب بیلے توخوڈسلمانوں کوان كدانجام سع عبرت دلاقی گئی ہے كہیں وہ مبی اپنے آپ كوميو ديوں كی طرح خلاكی چبیتی اولا دند مجھ بیٹیں ا وراس نيبال خام بيى متبلانه موما ئين كه خلاك آخري نبى كى امّىت ميں موتا ہى بجائے خود ان كے بيے الشد كے فعنل اوداس كى تائيدكى ضمانت ہے جس کے لبددین واخلات کے کسی تقاصنے کی یا بندی ان کے بیے ص*روری نبیں دی*تی۔اس کے ساتھ دنیا ہے رکے اُک لوگول كونجى اس وافعدسے عبرت دلائى گئى ہے جوجان ہوجھ كرینتی كی مخالفنت كریتے ہیں اور كھے اپني دولت و لحافتت اور اپنے ذرائع دوسائل پریداعتما دکرنے ہیں کہ برجیزیں ان کوخلاکی پھرسے بچالیں گی۔ مدمبنہ کے بیودی اسسے نا واقعت نه تفض کم محدصلی الشّدعلیبر قبلم کسی قوم یا تبلیلے کی سربلندی کے سیے منیں اسکھے ہیں بلکرایک اصوبی دعورت پیش کردیہے بپرس کے مُخاطَب سارسے انسان بپر اور سرانسان ، فطع تظراس سے کہ دہ کسینسل یا ملک سے تعلق رکھتا ہوئاس دعوبت كوقنبول كريك أن كى اتمنت بيس بلا إمتيا زشا مل بهوسكنا سبص- أن كى أنكمصول كيرسا شف عيش كے بلال اروم كے همكيدت ورفارس كصنكمات كواتمعين مسلمه بب وبي فيثبيت حاصل بني بينحود دسول الشمطى الشيعليير قم كمصابضا بل خانولن كوما صل ينى راس بيدان كے سامنے بيركو في خطرہ نديخاكد قريش اوراً وس اورخزرج ان برمستسط مبوحا بيس تھے۔ وہ اس سے ہی نا واقعت نہ متے کہ آپ ہوا صولی دیموست پیش فرا رہے ہیں وہ بعینہ وہی ہے ہونووان کے اپنے انبیا دیش کرتے رہے ہیں۔ آپ کا بہ دعویٰ نہ تھاکہ میں ایک نیا دین ہے کرآ با سوں جد پہلے کہمی کوٹی نہ لایا تھا اورنم اپنا دین عبور کرکیرا بد دمین مان نور ملکه آپ کا دعوی بد مفاکر بدوهی دبین سیسے جوا نندائے آ فرنبش سے خلاکے تمام انبیا والدتنے رہیے ہیں ،اور ا پنی توراة سے وہ نوداس کی تصدیق کریسکتے تھے کہ فی الواقع یہ وہی دین ہے ،اِس کے اصولوں میں دینِ انبیاء کے اصوبوں سے کوئی فرق نبیں ہے۔ اس بنا پرتوقرآن مجیدیں ان سے کہاگیا تفاکہ ڈاچنڈا بیکا آنزلت مصلی قشا لِّنَا مَعَا عَدِّدَ لَا تَكُونُواْ اَقِلَ كَا فِيرِ بِهِ ط*را بمان لاؤميري نازل كرده اُس تعليم پرموزنصديق كرتي بيع*اُس تعليم كى جم تمهارسے پاس پہلے سے موجود ہے ،اورسب سے پہلےتم ہی اس کے کا فرند بن جا ٹر) سیجراک کی انگھیں بہمی دیکھے رہی تھیں كرمحدمسلى التدعلبيهوتم كس سيرت واخلاق كيدانسان بير، اورآب كى دعومت قبول كريمه توكول كى زندگيول بيركيساغيلم انقلاب بربابهوا ہے۔ انعمارتومّدتِ درازسے اُن کے قربیب تربن پیروسی تقے۔ اسلام لانے سے پیلے اُن کی جرحاکست تغى استعلى بدلوگ دىكىمە يجھے بخفےا وراسلام لانے كے لبندان كى جوحالت موكٹی وہ ہجى ان كے ساھنے موجود نغى رہيں دعوست اورداعی اوردعوت قبول کرنے سے نتا ہے ،سب کچھان پریمیاں سختے۔بیکن بیساری بانیں دیکھتے اورجا نتے مه*دسته یمی انه و در نسین معنی ایندنسلی تعصی*یات *ا و را چنیے د نیوی مغا دی خا طراس چیز کے خلاف اپنی ساری طا*قعت *نگا*دی



#### 

انہوں نے انٹراوراس کے دسٹول کا مقابلہ کیا ، اور جھی انٹرکا مقابلہ کے سے انٹراس کو منزا دینے یں بہت سخت ہے۔

تم لوگول سنے کھجوروں سے جو درخت کا سٹے یاجن کواپنی بڑوں پر کھڑا دستہنے دیا، بہب الٹرہی سکے ا ذن سے تھا۔ اور داکٹندنے یہ ا ذن اس بیے دیا) ناکہ فاسقوں کو ذلیل وخوار کہتے۔

سیس کے بی ہونے ہیں کم از کم ان کے بیے ننگ گی کنجائش نہ تھی۔ اس دانسنہ می کشاروہ بی توقع رکھتے تھے کا ان کے انس تلعمان بیں خلاکی کیڑے سے بہالیں گے۔ حالانکہ بگوری انسانی تاریخ اس بات پریٹنا بدہ ہے کہ خلاکی طاقت جس کے متفاجلے میں آجائے وہ کچرکسی بنصیار سے نہیں نے سکتا۔

سے دنبا کے عذاب سے مرادسے ان کا نام ونشان مٹا دبنا۔اگروہ صلح کرکے ابنی جا نیں بچانے کے بھلتے اور نا۔اگروہ صلح کرکے ابنی جا نیں بچانے کے بھلتے اور ان کا بُوری طرح فلع فمع ہوجا نا۔ان کے مرد مارسے جانے اور ان کا بور تیں اور ان کے بیکے نوٹھی غلام بنا ہے جاتے جنبیں فدید دسے کرتھ پڑانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔



ایک شخص برسوال کرسکتا ہے کہ فرآن مجیدی برآ بہت سملمانوں کو نوسملٹن کرسکتی ہتی ، لیکن جولوگ قرآن کو کلام اللہ م
سنبیں مانتے ستھے انہیں اپنے احتراض کے جواب ہیں بیشن کر کیا اطبینان ہوسکتا نظاکہ یہ دونون فعل اللہ کے اذن کی بنا پر
جا ٹرزیں واس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی برآ بیٹ مسلمانوں ہی کہ مطمئن کرنے کے بیانی نازل ہو تی ہے ، کفار کو مطمئن کرنا سرے
سے اس کا مقعسود ہی نہیں ہیے میچونکہ میرمووا ورمنا نعین کے اعتراض کی دجہ سے ، یا بطور شود، مسلمانوں کے دلوں
میں بیز اس گئی تھی کہ کہیں ہم فساد فی الارض کے مرتکب توسنیں ہوگئے ہیں ، اس بیا اللہ نعائی نے ان کوا ملینان ولا
د باکہ محاصر سے کی مزورت کے بیے کچے درختوں کو کا ٹھنا ، اور مجد درخدت محاصر سے ہیں حائل نہ ہے ان کو دکا ٹھنا، بیدونوں
میں فعل فانوین النہ کے مطابق درست ہے تھے۔

مخدتین کی نقل کرده روایات بین اس امریر انتخال و نسبه که آیا ان درختوں کے کاسٹے اور طافے کا حکم نے و رسول النہ میل اللہ علیہ و تم نے دبا نغا با مسلمانوں نے بطور نور دبر کام کبا اور بدیم اس کا فتری مسلم حصور سے دبیا نت کہ با مسلمانوں نے بطور نور دبر کام کہ دبا تغار بخاری بہسلم بمسئوا حمد ابن جریں۔ یہ کہ با معرف نا بری جریں۔ یہ کہ با معرف کے دبا تغار بخاری بہسلم بمسئوا کو بریا۔ یہ یہ بیدیں گوران کی روایت ہو ہے کہ سلمانوں نے بطور خود یہ درخت کا ہے ہے ایس کے مجا براور تفاوہ کی روایت ہو ہے کہ سلمانوں نے بطور خود یہ درخت کا ہے ہے ہے ایس مسئلے پرانتخال من مہوا کہ برکام کرنا چا بہدے یا نہیں۔ بعض اس کے جواز کے قائل ہوئے او بعض نے درخت کا ہے ہے ہیں اس مسئلے پرانتخالی نے درخت کا بیا ہے کہ مہم الوں کے دلوں بیں اس بات پرخش پری امروا ہے تعلی کو اس کے دول میں اس بات پرخش میں ہوئی کہ ہم ہیں سے معنوت میں اور بعض نے درخت کا ہے ہیں اور بعض نے درخت کا ہے ہیں اور بعض نے درخت کا ہے ہیں اور بعض نے دیم ہوئی کہ ہم ہیں سے کسی کو کو اس کے دول اور بیاں الشری اللہ علیہ ولم سے پرچھنا چا ہیں کہ ہم ہیں سے کسی کو دول کے دول اس میں الشری ہوئی کو رہے ہیں روایت کو اس کے دول میں الشری ہوئی کو اس کے دول میں معاملات میں الشری کو گور نے بھی دول ہوں بی الشری کو کور ان میں الشری کور کور ان کا می موجود شہوتا مقا استری اللہ میں الشری کا کا می موجود شہوتا مقا استری اللہ نے دی مبل سے فرائی اور یہ اس بات کا شورت ہے کہیں معاملات میں الشری کا کا مم موجود شہوتا مقا استری اللہ تو تا ہوتا مقا



وَمَا آفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَهِماً أَوْجَفَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ وَمَا آوَجَفَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مِنْهُمُ فَهِماً أَوْجَفَنْهُ عَلَىٰ مَن يَنْسَاءُ اللهُ يَسَلِّطُ رَسَلَهُ عَلَىٰ مَن يَنْسَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَن يَنْسَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَن يَنْسَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَن يَنْسَاءُ اللهُ عَلَيْ مَن يَنْسَاءُ اللهُ عَلَيْ مَن يَنْسَاءُ اللهُ عَلَيْ مَن يَنْسَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَنْسَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَنْسَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَن يَنْسَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَن يَنْسَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَن يَنْسَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَن يَنْسَاءُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَن يَنْسَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَن يَسَلَّمُ عَلَىٰ مَن يَسَاءُ اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَىٰ مَن يَنْسَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْسَاءُ اللهُ عَلَيْسَاءُ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَا عَلَى عَا

ان بی معنوا جنها و برعمل فریا تنے سکتے۔ دوسری طرف بی فقها ء نے دوسری روابیت کونریجے دی ہے وہ اس سے بیراسند لال کرتے ہیں کوسلمانوں کے دوگروم ول نے اپنے اجنہا دسے دوخم کھنا وابئی اختیار کی تقیس اولالٹرتعالی نے دونوں کی توثیق فرمادی ، للبزلا گرنیک بیتی کے ساتھ اجتما وکر کے اپلی علم مخلف وابئی قائم کریں تو یا وجوداس کے کران کی اُلاء ایک دوسرے سے مخلف میروں گئے۔
ایک دوسرے سے مخلف میوں گی ، گرالٹری نٹریعت میں وہ سب حق پر مہدل سکے۔

بین نہ جائے دبیقہ مکریے بھی کے ساتھ وہ سب چھ جون ہوں بین در بربا سرے ویا ہیں سے استان میں اوران کی جا وطنی کے بعد اسلامی ملک تقین اوران کی جا وطنی کے بعد اسلامی مکومت کے فیضے میں آئیں۔ ان کے تنعلق بہاں سے آیت ، انک الشدنعائی نے بتایا ہے کہ ان کا آنتظام کس طرح کیا جائے۔ بورنکہ یہ بہاموقع تقاکدا کیک علاقہ نتج ہو کے والے بورنکہ یہ بہاموا ، اورا گے بہت سے علاقے نتج ہونے والے بورنکہ یہ بہام کے نا زہی میں ادا منی مفتوصہ کا قانون بیان فرا دبا گیا۔ اِس جگہ قابل غور داست یہ ہے کہ الشد انتخال سے ما انتخال کے انتخال کے انتخال میں ادا میں مفتوصہ کا قانون بیان فرا دبا گیا۔ اِس جگہ قابل غور داست یہ ہے کہ الشد انتخال سے ما آئی انتخال کے انتخال کے الفاظ استخال انتخال کے ما آئی انتخال کے الفاظ استخال کے انتخال کے الفاظ استخال کے انتخال کے انتخال کے انتخال کے انتخال کے الفاظ استخال کے انتخال کے الفاظ استخال کے انتخال کے الفاظ استخال کے ما آئی کا میں کے الفاظ استخال کے انتخال کے ان



وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرُ وَمَا آفَاءً اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنَ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَالْمَا الْعَلَىٰ وَالْمَا الْعَلَىٰ وَالْمَا الْعَلَىٰ وَالْمَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَا الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّه

اوران در برجیزی فا در بینی جو مجیمی التیمان بنیول کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف بیٹیا ہے ہو التیما ور رسول اور رشتہ داروں اور تیائی اور مراکین ورسا فروں کے لیکھنے ناکہ وہ تنہا سے لداروں ہی کے درمیان کروش نرکیا

کے ہیں۔ان الفاظ سے خود بخود بہت نطقہ بیں کہ بیز بین اور وہ ساری چیزیں موبیاں پائی جاتی ہیں، دواصل آن اوگوں کا حق سنیں ہیں جوالٹہ جل شانہ کے باغی ہیں۔ وہ اگرائ برخابض و منقرت میں تو پہتھ بھت ہیں اِس طرح کا قبضہ و تصرت سے جیسے کوئی فائن طازم اپنے آقاکا مال دبا بھی سان تمام اموال کا اصل حق بہ ہے کہ بان کے متفیقی مالک،الٹریب العالمین کی اطاعت میں اس کی مرمنی کے مطابق استعمال کیے جائی ،اوران کا یہ استعمال مرمن مومنین صالحین ہی کرسکتے ہیں۔

اس بھے جواموال ہی ایک جائز و برحق جگ کے نتیجے ہیں کقار کے قبضے سے نکل کرا بی ایمان کے قبضے بیں آئیں اس کے جواموال ہی ایک کے فیان دور میں جائز و برحق جگ کے نتیجے ہیں کقار کے قبضے سے نکال کرا بی ایمان کے قبضے بیں آئیں ان کی خوت بیا گار کا بیا ایک اسلام ان خائن طازموں کے قبضے سے نکال کرا بیٹ فرمانر وار ملازموں کی خوت بیٹ کا لا با جہ ساسی ہیے ان اطاک کو اسلامی فائون کی اصطلاح میں شے ریٹیا کہ لائے مورشے اموال کرا ہیں۔۔۔

الله بعنی إن اموال کی نوعیت بیمنیں ہے کہ جونوج میدان جنگ بیں دشمن سے نردا زما ہوئی ہے اُس نے دارکر اِن کوجیتا ہوا وراس بنا پرائس نوج کا بیمنی ہوکہ بیراموال اس بی تقسیم کردیے جا غین ، بلک اِن کی اصل نوعیت بیہ ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے دسمولوں کو اورائس نظام کوجس کی نما نندگی بیر درسول کرتے ہیں ،ان پر غلب عطا کر دیا ہے۔

بالغاظ درگیران کا مسلما نوں کے فیضے میں آتا با اورائس کا افراق فوج کے ندور با زوکا نتیجہ منیں ہے ، بلکدیڈس بالغاظ درگیران کا مسلما نوں کے فیضے میں آتا با اورائس کی اقت اورائس کے قائم کردہ نظام کوعطا فرا فی ہے۔ اس مجموعی قوت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اپنی مختلف میں اور اورائس کی اقت والی فوج کا بیری منیں ہے کہ غنیمت کی طرح سے براموال مال غنیمت سے بالکل مختلف میں شید کی منیمت کی طرح این کوجی اس میں تقسیم کردیا جائے۔

اِن کوجی اس میں تقسیم کردیا جائے۔

اس طرح منریعیت بین غنیمیت اور نے کا حکم الگ الگ کردیا گیا ہے۔ غنیمیت کا حکم سورۃ انفال آبیت امہیں اس طرح منریعیت بین غنیمیت اور نے کا حکم الگ الگ کردیا گیا ہے۔ فالی فوج بین تقییم کردیے جائیں اور شاد ہوا ہے ، اور وہ یہ بہے کہ اس کے پانچ سصے کیے جائیں ، چارسے تے دلانے والی فوج بین تقییم کردیے جائیں مادوں نے کا ایک مصد بہیت المال ہیں واخل کریے اُک مصارف ہیں حرف کیا جائے جوائس آبیت ہیں بیان کیے گئے ہیں۔ اور دنے کا کہ بہے کہ اسے فوج بین تقییم نرکیا جائے ، بلکہ وہ گوری گوری آن مصارف کے بیم خصوص کردی جائے ہو آگے کی



آ بات ميں بيان مورسيت ميں - ان دونوں تسم كے اموال ميں فرق فكما آؤ جحف تم عكيد في حين تغييل وكار كار برتم فلاس پر اپنے گھوڑے اوراونٹ منيں دوڑائے ہيں كے الغاظرے كام كيا كباہے ۔ گھوڑے اوراونٹ دوڑائے سے مزا د ہے بنگی كار روائی ( Warlike operations ) للذاجر الل برا و راست اس كار روائی سے باتھ آئے ہوں وہ غنيمت جي - اورجن اموال كے مصول كا اصل سبب بير كار روائی ند بودہ سب في بس -

بي-اورجن اموال كي حصول كا مس سبب يبكارروا في ندبوده سب في بين-يدمجل فرق جوغنبمت اورف كعددميان إس آيت بس بيان كباكيا سيساس كواود زياده كمعول كرفقها شك اسلام شے اس طرح بیان کیا سے کے غنیمست صرحت وہ اموال منتقولہ ہیں جوسجگی کارروا بٹیوں کے دولان ہیں دشمن کے نشکروں سے حاصل مہوں۔ اُن کے ماسوا دشمن ملک کی زمینیں ، مرکا ناست اور دوسرے موالِ منقولہ دغیر منقوله غنیمست کی تعربیت سے خادج بيرساس نشربح كاما خذمعنرست عمردمنى الترعنه كاوه خطسبص وانسول نصصعنرت مسعدبن ابى وقاص كوفتخ عراق كم بعدتكما نغاس بيروه قرمات بيركه فأنظ ما اجلبوا به علبك في العسكر من كواج او ما إل فأخسمه بين من حضرمن المسلمين وانوك الآدَضِين والانهاديعُمالها لبكون ذلك في اعطيها ت المسلمين يويومال متاع نوج کے لوگ تماریسے لشکریں سمبیٹ لاشے ہیں اس کواکن مسلمانوں میں تعتیم کر دوسج مبنگ پیں مشریک عضا ورزمینیں اورنبریں اُن لوگوں کے پاس حیوڈرد وجوان برکام کرتے ہی تاکدان کی آمدنی مسلمانوں کی تنخوامبوں کے کام آشے " زکناب الخواج لا بی پوسعت صفحه ۲ سرکتا ب الاموال لا بی عبر پرصفحه ۹ ۵ رکتاب الغزاج بیجیلی بن آدم ،صفحات ۲۰ سرم ۱۰ ۱۰ ۱۳۰۰ اسی نبراد پر سمعنرے بھس بھری کہتے ہیں کہ ہم کچھ دشمن کے کیمیب سے یا تھے آئے دہ اُن کا سی سیے جہوں نے اس پر نتیح پا ٹی اورزمی سلمانی کے لیے ہے " دبینی بن آ دم بصفحہ ۲) سا ورامام الوبوسعت فرمانتے ہیں کہ مجر کھیے دشمن کے لشکروں سے سلمانوں کے یا تعدائے ا ورمومناع ا وداستمه ا ورجانوروه ا ببنے کیمیپ میں مبیٹ لائیں وہنیمنت سبے دراسی میں سے پانچواں مستندکال کرما فی چار منق فوج برنتسبم كيدما بمركمة وكتاب الخراج بمنعد ١٨) يبي الميش يحلى بن أدم كي بيد جوانهول ني ابني كتاب الخراج یں بابن کی سبے دصفحہ ۲۷، -اس سے بھی زیادہ جو بہر نفیمست اور سف کے فرق کووا منے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ نباؤ نگر كے بعد مجب مال غنیست نقیم مبوجیکا تھاا ورمفتوحہ علاقہ اسلامی حکومت میں داخل ہوگیا تفط ،ا بکب صاحب ،سائب بن اً قُرُع كوقلعه مين جوابركي دونغيلبال لمين ساكن كسدول مين بيراكجون بيدا بهوئي كداً يا بد مال غنيمت سبع سبعيد فوج مين نعيبم كيا

مبائے، بااس کا شماداب نے ہیں ہے ہیں ہے ہیں المال ہیں داخل ہونا چاہیے ؟ آخر کا دانہوں نے مدینہ حاخر ہو کروہا کم معنزت عمر شکے ساسف پیش کیاا درانہوں نے فیصلہ فرایا کہ اسے فرونون کر سکے اس کی تعیمت بہت المال ہیں داخل کردی جائے۔ باس سے معلوم ہوا کہ غنیمت صرف وہ اموال منفولہ ہیں جرد وران جنگ ہیں فوج کے یا تقدا میں ۔ جنگ نعتم ہونے کے بعداموال غیر منفولہ کی طرح اموال منفولہ ہی ہے کے حکم ہیں داخل ہوجائے ہیں۔ امام ابو نیکیداس واقعہ کونقل کردے

سكمة بين: ما نيل من اهل الشرك عَنُونًا قسر اوالحرب فاثمة فهوالغينمة ، وما نيل منهم بعد ما تتنهم المحرب او زادها و تصبيرالد اردا والاسلام فهوتى عُركون للناس عامماً و كانتهس فيدة "يحوال وشمن سين المحرب او زادها و تصبيرالد اردا والاسلام فهوتى عُركون للناس عامماً و كانتهس فيدة "يموالد اردا والاسلام في يبير بين المراب ا



وفنت جومال إتمد لكه وه فخه بصبحت عام إسنسند كان والالاسلام كه بيه وتعن موزا جابيه - اس بين غمس منيس به" (كتاب الاموال صفحه ۲۵)-

غنيست كواس طرح محدُودكريف كے بعد باقی جواموال وا الماكس اورا دامنى كفارست مسلمانوں كى طرحت منتقل ہوں ره دوبررى انسام پرتقبيم كيد جاسكند بيرسايك وه جواط كرنتى كيد جائي بجن كواسلامى نقدكى زبان مي عنوة تتح بون ماست مما لک کما ما تا سبے - دوسرے وہ جوملے کے بنیجے بیں سسلمانوں کے یا تھا ٹیں پنواہ وہ صلح اپنی مگہ پڑسلمانوں کی فوجی طاقت کے دیا ڈ بامرعب ا وربیبیت ہی کی وجہسے ہوئی ہو۔ اوراس تسم ہی وہ سب اموال ہی آجاتے ہیں جو عمود ا نغ ہونے کے سواکسی دوسری صورت سے سلمانوں کے قبضے ہیں اُ بُس نغباشے اسلام کے درمیان جو کچے بخیس پہدا ہوئی ہیں وہ صرف پیاف سے اموال کے بارسے میں پیلاہوئی ہیں کہ ان کی تعبیک شمیک شرعی حیثیبت کیا ہے کیونکہ وہ فعا ( وجفتم هَلَيْهِ مِنْ يَجْدِلِ وَكَايِما كَارِب كَ نعربِهِ مِي مَبِس آنے رسبے دوسری نسم کے اموال ، نوان کے بارسے میں یہ بانت متنفق علیہ ہے کہ وہ نشے ہیں ،کیونکہ ان کا حکم صاف صاف فرآن مجید ہیں بیان کردیا گیا سیے۔آسکے چل کر ہم قسم اول کے اموال کی شرعی حیثیبت پرتعفیل کام کریں گئے۔

سلاه بجيلاً بيت بيم مرت اتني بات ارشاد موئي تتى كم ان امطال كوحملهاً ورفورج بين غنائم كى طرح تعييم نه کرنے کی وجدکیا ہے، ورکیوںان کاشرعی حکم غنائم سے الگ ہے۔ اب إس آبیت بی بر بنا یا گیا ہے کہ ان اصوال کے س*تقدادگو*ن کون پس-

ان میں سب سے پیلا معتبالٹدا وررسول کا ہے۔ اِس مکم بررسول الٹد صلی الشعبیہ ولم نے عس طرح عل کیا اُس كي تفعيل الكب بن أوس بن الحكة كان نع مصرت عمر منى الشيعندى موايت سے بينقل كى ہے كر مصنوراس مصنوب سے اپنا اورا بنے اہل دعیال کانففنہ ہے بینے تھے اور بانی آمدنی جہا دے۔ بیے اسلم*ے اور سواری کے جا*نور فراہم کہنے پرخمنے فرماتے شفه دبنجاری بمسلم ، مُسندا حمد، ابودا وُد، ترُیْدِی ، نَسائی وغیری میصنود کیے بعیدبین حقت مسسلمانوں کے بیت المال کی فرت منتقل مركبا تاكه برأس شن كى خدمت برصرف بوجوالت نے اپنے رسول كے مثیر دكیا تفارا مام ثنافتی سے يہ رائے منقول بدكرسول الشمل التدعليد فم كى فيات خاص كريد جوسطته تقاده آب كر بعد أب كوخليف كريه ہے،کپونکہ آب اس کے منتخل اپنے منصب امامیت کی بنا پر منتے نہ کے منصب رسانست کی بنا پر۔ مگرفقہائے شا فیسک اکثریت کا قول اس معاملہ میں وہی سیے جرجہ در کا قول ہے کہ بیٹھتہ اب مسلمانوں کے دبنی واجتماعی مصالے کے بیے ہے، کسی تخص فا مس کے بیے نہیں ہے۔

دوسرا معتندرسنسند دارون كاسب ، ا وران سعمرا درسول الشّدملي الشّدعليية ولم كے دنسته وار بير، بينی بنی باننم الا اوربى المُطَّلِب ربيه مستداس بين تغركباكيا تفاكرسول التُدم لى الشّدعلية وتم إنبى ذات اورا بينه ابل دعبال مصعقون اداكرينے كے ساتھ البینے أن رسٹ نند داروں كے حفوق مي ادا فريا سكيس جد آب كى دد كے مختاج موں ، يا آب بن کی مدد کرینے کی صرورت محسوس فرمائیں میصنور کی وفات سے بعد بیم بی کیک انگ اورستن می می حقیمیت سے بانی منبس



### وماً انتكم الرّسول فعندوه وما نها كمُ عنه فانتهوا ع

سلامی برد کچھ رسول مہیں دے وہ مے وہ مے وہ کوا ورس جزیدے وہ کم کوروک دسے اس سے کرک جا ڈور میں بیار سے معنی کی میں ایک میں بیا وہ میں ایک میں ایک میں بیا وہ میں ایک میں بیا دو میں ایک میں بیا دو میں ایک میں بیا دو میں ایک میں بیا دور میں شامل رہنے دیے گئے ، میراس پرجھنرت میں بیا میں برجھنرت میں بیا میں بیا میں برجھنرت میں بیا میں برجھنرت میں بیا میں بیا میں بیا میں برجھنرت میں بیا میں بیا

عمری لاسطے میں میں میں میں ہوئیاں ہی ہی مدبی تربیہ ہیں ہوئیا تھا۔بعض لوگوں کی لائے تھی کہ بہلا حصت الشّدعلیہ و تم کے بیعقے اور ذوی القُرِیٰ کے بیعقے کے منعلق اختیاف لائے مہوگیا تھا۔بعض لوگوں کی لائے تھی کہ بہلا حصت حعن میں کے خلیفہ کو ملٹنا جا ہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی لائے تنتی کہ دومرا حصتہ صعنور کے رنشتہ داروں کو لمنا چاہیے۔ کچھ اورلوگول کا خیال

نفاکه دومرامعتدخلیف کے دسنند داروں کو دیا جانا چاہیے۔آخرکا داس باست پراجماع ہوگیا کہ یہ دونوں سعقے بہا وکی مزوریات پرصرف کیے جائیں یعلاء بن سائب کہنے ہیں کہ مصنرت عمر بن عبدالعزیزنے ابیفے عہد پی صفاؤر کا محصّہ اوردسٹ مند داروں کا معتبہ بنی باشم کو پمیجنا منروع کر دیا تھا سالم البرحنیفہ اوراکٹرنقہائے سنفیدکی دائے ہو ہے کہ اس معالم

اوررست بروان و مستری به سم و پر بس مرس مرد یاست به به بر به مید از در به سفت اصفحه ۱۹ نا۱۱)-امام شانویم به دیمی می جهر به برخلفاسته را شد بن کے زمانے بین جاری نفادکتاب الخراج لا بی بوسعت اصفحه ۱۹ نا۱۱)-امام شانویم کی داشته به به که بن لوگون کا باشمی دُمطّلبی مبوتا نا بست مبویا عام طور بردعلوم و معروت مبوان کے عنی و نفیر او دنون طرح

کے انتخاص کونے ہیں سے مال دیا جاسکتا ہے و منخا المحتاجی ۔ حنفیہ کتنے ہیں کہ صرحت اُن کے محتاج اوگوں کی اِس الس مدد کی جاسکتی ہے ، المبتدان کا من دوسروں برفائق ہے دروح المعانی، - امام مالک کے نزدیک اس معاملہ ہیں حکومت برکوئی یا بندی نہیں ہے ، میں عدیبی جس طرح مناسب سمجھے صرف کرسے ، مگراً وٹی ہے ہے کہ آل رسول صلی الشد علیہ و تم

بروی یا بردی میں سیار برای مدین بن مرد من سب مرمقدم رکھے رحانثیت الدسمونی علی الشرح الکبیرا-

با فی نبن صنوں کے ماریسے ہیں فقیاء کے درمیان کوئی مجت نہیں سے سالبندا مام شافعی اورائمۃ ٹلاٹنے درمیان انخىلات بېرسے کدا مام شافعی کے نزد دیک فے کے جملہ اموال کوبا چے برابر کے مقتوں ہیں نقیبم کریکے اُن بیں سے کے سعید نکر میں لادر است در دید ہوجہ وردی وازا جا سعدی دیرکا یا ہمدا لیمسلمین در، لے مزدانٹم وین کم طلب

ایک محتد ندکورهٔ بالامصارف براس طرح صرف کیا جا نا جا بیبے کداس کا لیے مصالح سلمین برا کے بنی ہانتم و بنی اطلب پر الے بنا بی پر الے مساکین پراور لیے مسافروں برصرف کیا جائے۔ بخلاف اِس کے امام الک امام ابوطنیف

اورامام احمداس تقبیم سے قائل منیں ہیں ،اوران کی رائے بہ ہے کہ نے کاپُورا مال مصالح سلیبن کے بیے ہے۔ رمغنی المختاری -



#### وَاتَّفُوا اللَّهُ اللَّهُ شَدِيلُ الْعِقَارِبِ ﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُعْجِرِينَ

التّرسيم وروالترسخت مزاد بين والاهليم - (بيروه مال) أن غربيب مهابرين كريب سي

مهاله به فرآن مجیدی ایم ترین اصولی آیات میں سے ہے جس میں اسلامی معاضرے اور مکومت کی معاضی یالیسی کا به بنیادی فا عده بیان کیاگیا ہے کہ دولست کی گروش گ<sub>و</sub>رسے معاشرسے ہیں عام ہونی چاہیے ،ابسا نہ ہوکہ ال صرمن ما لداروں ہی ہیں گھوننا رہے ، یا امبرروز بروزامیرنراورغربیب روز بروزغربیب نریہونے جلے جائیں۔ فرآن مجیدیل س پالیسی کو سرت بیان می کرینے پراکشفا منیس کیا گیاہے بلکہ اِسی مقعد کے بیے سُود حرام کیا گیاہے ، ذکارہ فرص کی گئے ہے ، اموال منبهدن بین سیخس نکایشے کا حکم دیاگیاہے ، صرفاتِ نا فلری جگہ جگہ تلقین کی گئی ہے ، مختلف فسم کے گفاروں کی ایسی معورتیں نجوبزرگ کئی ہیں جن سے دولت کے بہاؤ کا رُخ معائنرے کے غربیب لحبقات کی طرف بھیردیا جائے ، مہرات کا بہا قانون بنا پاگیاسے کہ ہرمرنے واسے کی چھوڑی موٹی دولیت زیادہ سے زیادہ وسیع واٹرسے پرکھیل جائے، اخلانى جننبيت سيريخل كوسخت فابل ندمن اورفيامنى كويبترين صفت فرارد ياكياسه بنوشحال لمبغول كوببهجها ياكيا ہے کہ اُن کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے بھے خبرات منیں ملکہ ان کا متن مجھے کر ہی امنیں اداکرنا جا بیے، اوراسلای مكومت كى أمدنى كے ايك سنت بڑے ذرىجە، بعنى فے كے متعلى برقالؤن مقرركرديا كيا بىدكداس كاابك مقدلاز مامعاننرے کے غربب طبقات کوسہارا دبینے کے لیے مرت کیا جائے۔اس سلسلے ہیں یہ بات ہمی نگاہ ہیں رہنی چاہیے کاسلامی حکومت کے ذرائع اکدنی کا ہم ترین تدات دویی -ایک زکوۃ ،ودسری فے سزکوۃ مسسلمانوں کے پورے زائدا زنصاب ریاہتے ہموانشی،اموال ننجارمت اورزرعی پیداوارست وصول کی جانی سبے اوروہ زبادہ نرغر ببوں ہی کے لیے تخصیص ہے۔اور نے میں جزیبروخراج سمیعت وہ نمام آ مدنیاں شامل ہیں جو غیرسلموں سے حاصل ہوں اوران کا بھی مجرا سعت غرببوں ہی کے بیے مخصوص کیا گیا ہے۔ بید کھالا ہوا اشارہ اس طرف سے کہ ایک اسلامی حکومت کوابنی آ کمدوخریج کا نظام ا ا در بینتیب مجموعی ملک کے تنام مالی اور معاشی معاملات کا انتنظام اس طرح کرنا چاہیے کہ دولت کے ذرا نُع پر مالدار ا در با اثر *لوگوں کی ا جارہ داری فائم نہ*ہو،ا وردولست کا بہا ڈ ندعز ببو*ں سے امپروں کی طری*ت ہونے پاشے نہ وہ امبر*وں* ہی میں جکریگاتی رہیں۔

علی سلنه بیان کے لیا ظرے اس آیت کا مطلب بر ہے کہ اموال بن تغیبر کے انتظام ، اوراسی طرح بعد کے انتظام کے انتظام کے انتظام کے انتظام کے انتظام کے انتظام ہیں ، اس بیا یہ دوہ اسے میے یہ اور چوکسی کوند وہی وہ اس برکو ٹی احتجاج یا مطالبہ نہ کرہے ۔ لیکن سچونکہ کم کے انتظاظ عام ہیں ، اس بیا یہ حرب اموال فیے کی تقسیم تک محدود نمیں ہے ، بلکہ اس کا منشا بر ہے کہ تمام محاطلات میں مسلمان رسول الشرص الشرعل الشرع بیا ہے کہ اور اس منظا کو بربات اور زبادہ واضح کر دبتی ہے کہ "جو کچے درسول نمیں دسے سے منظا بلد ہیں "جو کچے درسول نمیں دسے سے منظا بلد ہیں "جو کچے درسول نمیں دے دریا منح کر دسے ، اس کے الفاظ استعمال نمیں فرائے گئے ہیں ، بلکہ فرایا ہے گیا ہے کہ " جس چیز سے دہ تمییں دوک دسے دیا منح کر دسے ، اس کے الفاظ استعمال نمیں فرائے گئے ہیں ، بلکہ فرایا ہے گیا ہے کہ " جس چیز سے دہ تمییں دوک دسے دیا منع کر دسے ، اس کے الفاظ استعمال نمیں فرائے گئے ہیں ، بلکہ فرایا ہے گیا ہے کہ " جس چیز سے دہ تمییں دوک دسے دیا منع کر دسے ، اس کے الفاظ استعمال نمیں فرائے گئے ہیں ، بلکہ فرایا ہے گیا ہے کہ " جس چیز سے دہ تمییں دوک دسے دیا منع کر دسے ، اس کے الفاظ استعمال نمیں فرائے گئے ہیں ، بلکہ فرایا ہے گیا ہے کہ " جس چیز سے دہ تمییں دوک دسے دیا منع کر دسے ، اس کے الفاظ استعمال نمیں فرائے گئے ہیں ، بلکہ فرایا ہے گئے ہیں ، بلکہ فرایا ہے گئے گئے گئے کہ کہ میں ، بلکہ فرایا ہے گئے ہیں ، بلکہ فرایا ہے گئے گئے گئے کہ کہ دور کیا ہے کہ کہ دور کا منتظ کے دور کیا ہے کہ دور کیں کے دور کیا ہے کہ دور کیا ہے ک



## النيب أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبنغون فضلام الله

بوابینے گھروں اور جا مُداووں سے کال با ہرکیے گئے ہیں۔ یہ لوگ التّد کا ففنل وراس کی خوشودی

رک جاؤی اگریم کامقصود حرف اموال نے گفتیم کے معاطمہ تک، طاعت کومحدود کرنا بوناتو ہو کچے دے اسے مقابلہ بھی جو کچھ ندوے " فرمایا جا آسمنے کرنے باروک دینے کے الفاظ اس موقع پر لا ناخود یہ ظاہر کردتیا ہے کہ کم کامقصود معنظ میں ارشا و فرائی ہے بھونت الوج نویر قا ما موقع پر لا ناخود یہ ظاہر کردتیا ہے کہ کم کامقصود معنظ میں ارشا و فرائی ہے بھونت الوج نویر قا کہ کہ وہ التر میں بات ہے جونو درسول الشرطان التر علیہ ہوتے ہے ہی ارشا و فرائی ہے بھونت الوج نویر قا کہ دورا میں بات کے دورا میں بات کا حکم دول توجہ المحمد و ما ناہد تکہ عند فا بحت نبو میں معنو میں کرد " درخادی میں میں بات کا حکم دول توجہ الله بی میں مواس پر عمل کرو – در درس بات سے دک دول اس معاجت اس کو " درخادی کو نوان نول نے قور پر کرنے کہ اسالت کے باس آئی اوراس تعالی نور کو کہ اسلامی کا فرایا نور نے اور کہ بوجہ کی اسلامی کی اوراس نے موسلے کہ اس نا کہ بات کہ بات

المسل المست مراده الوگ بی جواس دنت کم منظر اوروب کے دوسرے علاقوں سے مراده اور کی بیاری کال دیلے کے تعقد کوانسوں نے اسلام فیول کر ایا تھا۔ بن انعین کو علاقہ نیخ ہونے سے بیلے تک بان مماہرین کے بیے گذار سرکا کو ٹی مستقل ذریعہ نہ تھا۔ اب حکم دیا گیا کہ بر مال ہواس دفت یا تھا گیا ہے ، اورا شدہ ہوا موال ہی فیے کے طور پر ٹاتھا کمی مائن میں عام مساکیوں، تیا می اور مسافروں کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ان لوگوں کا من ہی ہے ، اُئی سے ایسے سب لوگوں کو ممالا دیا جا نا جا بہیے ہوا لنر مساکیوں، تیا می اوراس کے دمین کی خاطر ہوت پر مجبور ہوکر والا اسلام بی اُئیں۔ اس حکم کی نیا پر دسول الشرصی الشرعلیہ ولم نے بی اوراس کے دمین کی خاطر ہوت پر مجبور ہوکر والا اسلام بی اُئیں۔ اس حکم کی نیا پر دسول الشرعلیہ ولم نے بی انعینہ ولی ہوئے اسلام بی اُئیں۔ اس محکم کی نیا پر دسول الشرعلیہ ولی ہوئے اللہ موراس کے دمین کی خاطر ہوئے ۔ ایک بیر نیا اور وہ خاسستان ہونے کی وجہ سے جلاوطن ہوکوکسی کم ملکت کے تھا۔ در سے بھا وطن ہوکر کسی مسلمان ہونے کی وجہ سے جلاوطن ہوکوکسی کم ملکت کے صدود میں نیا ہ بیسے پر مجبور ہوں ، ان کو بسانا واور اپنے یا فوں پر کھوے ہونے کے قابل بنا ناائس ملک کی اسلامی عکومت کے فرانعی میں شامل ہے ، اورا سے زکو ہوئے میں سے بھی اس مدر بھی کرنا جا ہیں۔



وَرِضُوانًا وَيَنْصَرُونَ الله وَرَسُولُهُ أُولِلِكَ هُمُ الصَّاوَقُونَ ﴿
وَالَّذِينَ تَبَوَّ وُ اللّهَ ارَ وَالْوِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَر وَالَّذِينَ تَبَوَّ وُ اللّهَ الرَّوْ اللّهَ اللّهِ مُعَالَمَ اللّهِ مُعَالَمَ اللّهِ مُعَلّمَ اللّهِ مُعَالَمَ اللّهُ اللّهِ مُولِوَا وَيُؤْثِرُونَ اللّهِ مُولَا اللّهِ مُولَا اللّهِ مُولِونَ اللّهِ مُولِونَ اللّهُ مَا اللّهُ مُولًا اللّهُ مُولًا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللل

چاہنے ہیں اورائٹداورائس کے رسُول کی حمایت پر کمرب ندر ہنے ہیں ہیں راستباز لوگ ہیں۔ (اور وہ اُن لوگوں کے بیے بھی ہے) جوان معاجرین کی آ مدسے بہلے ہی ایمان لاکر دارالہجرت ہیں تھیم تھے۔ یہ اُن لوگوں سے جبعت کرنے ہیں جو ہجرت کرکے اِن کے پاس آئے ہیں اور جر کچھ بھی اُن کو دید یاجائے یہ اُن لوگوں سے جبعت کرنے ہوں ہی جو ہجرت کرکے اِن کے پاس آئے ہیں اور جر کچھ بھی اُن کو دید یاجائے اُس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں ہی جمہوں نہیں کرنے اورا بنی ذات پر دُوسروں کو ترجیح دبتے ہیں خواہ ابنی جگہ خو دمست جے ہمرائی میں خواہ ابنی جگہ خود کی سے بچا لیے گئے۔

یکله مرادیب انصاریدین نے بی صرف مها جرین بی کاحق نہیں ہے ، بلکہ پیلے سے دِسلمان دارالاسلام ہیں آباد ہیں وہ مجی اس میں سے حقتہ بانے کے یک دار ہیں۔



### فَأُولِنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمُ

وہی فلاح پاسنے واسے بیں - (اوروہ اکن لوگول کے بیے بھی ہے) ہوان اگلول کے بعد آستے ہیں،

آپ اِن بِن بانٹ دیں اور ہماری جا نداووں بیں سے ہمی ہو کھے آپ جا ہیں اِن کودے سکتے بیں اِس ہو عن الربی اِن بیر اِن کودے سکتے بیں اس بر عن از ایمی بن اُدم سکا ڈری ۔ اس طرح انعار کی رمنا مذری سے ہوداد بیارا کھے جو اُرے باند ، حضرت انہاں بی بین نقیم کیے گئے اور انعار بیں سے مرون مفرت ابود جا ند ، حضرت انہاں بن محقیت اور در بروا بیت بعض محفرت مارث بن الحق مذکوحت دیا گیا ، کیونکہ بین مفرات بن عزیب منتے دیلا ڈری ۔ ابن مِشام - دوج المعانی ، اسی ایٹار کا نبوت انعار نے اُس وقت دیا جب بجرین کا علاقدا سلام مکوست بین الله بوا – رسول الشرملی الشرعلی ہوئے ہے گئے اس علاقے کی مفتوحه الم منی انعار کودی جا ایک ، گرانوں نے عرض کیا ہوا – رسول الشرملی الشرعلی ہوئے ہے گئے کہ ان ایس بی سے کوئی حق کے بن ان ابی ہمارے مہا جربھائیوں کوند دیا جائے ( بیکی بن آدم ) – انعار کریم اس بی سے کوئی حق دیا گئی نے ان کی تعربی نے دیا جب بیا ہو بھائیوں کوند دیا جائے ( بیکی بن آدم ) – انعار کا بی وہ ایٹار بیم سے بی برائے نوائی نے ان کی تعربی نورا فی ہے ۔

ما الله المحكة منيس فرماياكيا بلكربياليه كف ارتثاد مواسد، كيونكه الله كا توفيق ا وراس كى مدد كمه بغيركوني شخص نوداپنے زورِ بازوسے دل کی نونگری نہیں باسکنار برنواکی وہ نعست ہے جونما ہی کے فضل سے کسی کونعیب ہوتی ہے۔ شیح کالغظاع بی زبان میں کنچوسی اور تُبخل کے سیے استعمال ہوتا ہے، گمریب اس لفظ کونفس کی طرون منسوب کمریکے شخ نعن كها جاست نوب ننگ نظرى، منگ دنى، كم وصلكى، اور دل كے بچوشے بن كا بم معنى موجا تاہے جو بخل سے دبيع تربيبزسيد بلكينود بنل كيمي اصل جروبي سيد-إسى صفعت كي وجهست وي دومرست كاحتى ما نناا ورا واكر نانود وكرار ام کی خوبی کا عترات کس کرنے سے جی چُرا تاہے۔ وہ چا بنتا ہے کہ دنیا میں سب کچھاسی کو بل جائے اورکسی کو کھیے نهطے - دومروں کوخود دینا توکیا ،کو ٹی دومراہی اگرکسی کو کچھ دسے تواس کا دل د کھتیا ہے۔ اس کی حرص کہی اینے عنى بدنانع منيں مرتى بكروه دومروں كے مفوق بردست درازى كرتا ہے، ياكم ازكم دل ہے برجا ہتا ہے کراس کے گرووپٹیں و نیا ہیں جواجھی چیز ہمی ہے اُسے اپنے لیے سمیٹ سے اورکس کے لیے کچھے نہ جھے وارسے ۔ اسى بنا بيرقرآن بي إس مِرًا ئى سے بچ جانے كوفلاح كى ضمانت فرار دياكيا سے ، اوررسوا يا تشمعلى الشماييہ ولم نے اس كوأن برترين انسانی اوصاحت بیں شماركیا ہے جونسا و كی جڑ ہیں سے عنریت جا برین عبدالٹند كی روا بہت ہے كہ صعنور نت فرايا انقوا الشعرفكن الشعرأ حلك من قبلكو٬ حدلهم على إن سفكوا د ماءهم واستحلوا عدارمه حد (مسلم ، مُستدا حمد؛ بَيُعِينَى ، بخارى فى المادب، يحصرت بحيدالتُّدبن تُحرُوكى مدابيت بين الفا ظريريين: أحرهم بألغالم فظلموا دامرهم بالفجورفَفَجُووًا وامرهم بالقطبعة فقطعوا ومُسْ*لاحد الوداؤد انساني ي*يبي شُحسه بجركيز كمشَّح بي نے تم سے پیلے لوگوں کو ہلاک کیا ساسی نے اُن کوایک دومرسے کے نون بھانے اور دومروں کی حُرمتوں کواپنے بیے

طلال كركيف بهاكساياس ت ان كوظلم براً ما ده كبيا وما منول في ظلم كيا ، فجور كا حكم ديا ودا منول في فجود كيا ، فلطح



المحتئس وه رجی کرنے کے بہے کہا اوران وں نے تعظع رحی کی "محضرت الجوثبر بیڑہ کی روایت ہے کہ مصنور نے فرمایا" ایمان اور شخع نغس كسى تصويل بمن جمع نبيل ميوسكت " دا بن ا بي شيكية ، نسًا في يَنْ يَكُي في نسَّعُبِ الايمان ؛ حاكم ، سيمعترشت ا بوسعيد نُحَدُّر ي كا بىيان <u>ىسى كەمھىنى دىسى ا</u>رشا دفرايام دۇھىلىتى بىل جوكسى مسلمان كەاندىرچىع منىس بوسكىتىس بىخل اور بېرمكىتى " دا بودا ۋە د نِرْرُنِهِ يَ بِمُعَامِدَى فِى الادب اِسلام كَ إِسى تعليم كانمروسي كها فرادست قطع نظر مسلمان بجينتيديث قوم د نيا يس التصييسيب ستصرفه ها من اورفراخ مل بین میجوقویمی ساری دنیایی ننگ دلی اور بخیلی کے اعتبار سعے اپنی تعلیر منیں رکھتیں ، خودانبى پس سے نسکتے ہوئے کا کھول اور کروڑوں مسلمان اپنے ہم نسل غیرمسلموں کے سایہ بسیایہ رہیتے ہیں۔ دونوں کے درمیان دل کی فراخی ونگی کے اعتباد سے جومریح فرق یا یا جا تاسیے اس کی کوئی توجیراس کے سوانہیں کی جاسکتی کہ ہے اسلام کی اخلافی تعلیم کا فیعش ہے جس سفے مسلمانوں کے دل پڑسے کر دسیے ہیں۔ ستکے بیان کمس بواسکام ارشاد ہوئے ہیں ان ہیں بہ فیصلہ کردیا گیا ہے کہنے ہیں التّعراور رسولَ ،اوراقر بائے رسول، اور تیاً فی اور شیاکین اورا بن السبیل، اور مها تجرین اورانعسار، اور تیا کمنٹ کک اُسفے دا بی مسلمان نسلوں سکے متعون ببر-قرآن پاک کابری وه ایم قانونی فیعسه به حس کی *دوشنی پی مصرمت عمررضی الشدع*ند نے عراتی ، شام ا ور معمريكي مفتوحه نمالك كمالأحنى افدجا بمؤودل كااوران ممالك كرسابق حكومتوں اوران كے حكمرانوں كى إطاكب كانيا بنددبست كياسيه ممالك سبب فتح بهوم توبعن ممتازم حابه كرام ندبين بين معنرت زبير بصرت بالله معزت عبدالرحمان بن مؤون اور معنرت سُلُمان فارسى جيب بزرگ شامل عقف اصرار كياكم إن كو ان انواج برتغب كرد با جائے جنعول في الميل النبس مَع كياسيد من كاخيال يد منعاكريد الموال فكما أو بعقتم علين وعن خيرٍ ل تَوْكَريد كاحيب كي تعربيث بي نببن أستع بلك إن برتومسلمانوں شعباب كم ورسعه ورأ ونسف دوار اكرانيس جنبنا بيع اس بيع بجزاك شهروں ا ورعلاقوں كے جهول نے بنگ کے بغیرا طاعت قبول کی ہے ، باتی تمام مفتوحہ ممالک غیمست کی تعربیٹ پیں اُستے ہیں اوران کا تری مکم پرسپے کہ ان کی ارامنی اوران سے باسٹ نندل کا پانچوال حقتہ ببیت المال کی تحویل میں دسے دیا جائے ، اور باتی بإرشطة نوج بمن تغنيم كروسيه جانش يبكن برداشته اس بنابهنج نهنى كدرسول الشدحلي الشدعليه وسسلم كے عہدمها رك بم بوعلانف لأكرنع كيد كشف تنف ان بن سيركس كالأمنى اور باست ندول كويمي معتورنے غنائم كي فريض نكا کے بعدفوج میں نقیبم منبس فرما با نشارا کہ سکے زمانے کی دونما یال ترین مثالیں فتح مگداور نتے نجبر کی ہیں۔ ان ہی سے کمڈ معظمه کوتواً پ نے بچرل کاتوں اُس کے باشندوں کے حوالہ فرا دیا۔ رہا نجبر دِنواس کے تنعلق معنون کیٹئیر بن کیسا رکی روا پرشنسپے کرآئپ نے اس کے اس سے سے کے ،اوران بیں سے ۱۸ اسطے اجتماعی منرور بابت کے بیے وقعت کرکھے باتی ۱۸ منطقة نورج من نقسيم فرا دسيص والوحدا وُد، بَبُيعَى ،كتاب الاموال لا بى عُبيد، كتاب الخراج ببجلى بن أدم ،فتوح البلدان لِلبُلادُرِي؟ ننخ التنديرلابن بُمام) مِنعنود كمهاس عل سنے ب باست وا منح ہوگئ منی كدالامنی مفتوحہ كا مكم، اگرچہ وہ لؤكر بى نتح بموثى بيوں بغبمسنت كانبيں ہيے ، ورنہ كيسے ممكن تقاكر متعنور كمكركو تويا لكل بى ا بل مكد كھے يوالہ فريا دسيتے ، اود

نجبربى سيعبا بجوال معتذكاحف كيربجاستهاس كالجوانف عث بمعتداجمًا عى مزود يايث كعربيت إ لمال كي



تھوبٹل بھی سے لیتے سپس سنست سے ہوبات تا بہت تھی وہ برکہ عُنُوۃً نتج ہونے وہ سے ممالک کے معاملہ ہیں۔ امام وقت کواختیاں ہے کہ حالات کے نعاظ سے ان کے بارے ہیں جوفیصلہ ہی منا سب ترین ہوکرے۔ وہ ان کونقبہم معی کرسکنا ہے۔ اوراگرکوٹی فیرعم ولی نوعیت کسی علاقے کی ہو، جبہی مکہ عنظمہ کی تنی تواس کے باشندوں کے ساتھ وہ اسمان معی کرسکتا ہے ہوتھ توسے اہل کہ کے ساتھ کیا۔

گریه منودیکے زمان بیں چونکہ فتوحاست کی کثریت نہ مہوئی تنی ،اور مختلف افسام کے مفتوصہ ممالک کا الگ الگ کا کہ مکم كمعل كريوكول كعصاحف نداكيا تفاءاس يعيمعنرت عمرتك زماف بين جبب بنيت بريسته مما لك نتح بوشة زمعا بذكام کوإساً کچسن سے سالقہ پیش آیا کہ بزودشمشپر فیتے ہونے واسے علانے آ باغلیمنٹ ہیں یاسٹے بھرکی فتح کے بعد مصریت رُبيرِ نعمطالب كياكما قسمها كما فنسوريسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ساس بُوري علاق كواسى ظرح تعتيم كرد ببجيص طرح رسول التُدملي التُدعليين تم شف غيبر كونقسيم كبا نخفاءُ دا بوعُبُيد، - شام ا ورعراق كيمفتوص علاتوں كيمتعلق معترت بلاك في اعراركياكم اقتسم الأركيين بين الذين افتانيوها كما نقسم غيمة العاكم" بتمام ا دا منی کوفاتے فوجوں کے درمیان اس طرح تقسیم کرد تیجیے حس طرح مال غنبمت تقسیم کیا جا تا ہے۔ دکتاب الخراج ،الوبیسف، *دومىرى طرف بمعنرت على كى دائته يبخفى كه دعهد يكو* غواماً دنگا للىسىلىبى - "دان زىينو*ں كوان كے كاشتىكا روں* کے پاس رہنے دیجیے تاکہ بیمسلمانوں کے بیے ذریعہ اً مدنی سنے رہیں " دابویوسف ، الدعگیبد، ۔ اسی طرح حصرمت مُعا ذبن مُجبل کی *داشے برمتی کہ" اگرا*ّپ نے تعلیم کیا تواس کے تما مجے ہیں جمہدں تھے۔اس تقییم کی برواست بڑی بڑی جا ُداویں اُن چندہوگوں کے تبیعنے میں ملی جا بٹر گی جنہوں نے بہ علانے فتح کیے ہیں۔ بچریبرلوگ دنیاسے ڈھسٹ ہوجا پی اوران کی جائدا دیں ان سے وارٹوں سے پاس رہ جا پٹن گی جن میں مساد وقامت کو ٹی ایک ہی عوریت ہوگی باکوٹی ایک مردمہوگا ،لبکن آسنے والی نسلوں کے بیے کچھ ندرہے گا عبی سے اُن کی حزوریابت بُوری بہوں *اورا سلامی سرحدوں* کی سفا ظنت کے مصارف بھی پُورے کیے جاسکیں۔للندا آپ ابیا بندونسٹن کریں عبن ہی موجودہ اورا مُندہ نسلوں کے مفاد کا یکسال تحفظ میو" (الوثمبئیدمی ۵۵ - فتح الباری ، چ۲ ، ص ۱۳۸) ریمعنرست تخرشینے حساب سگاکر دمکیعاکراگر سوا دِعراق كُونسيم كِها مِلصِي تو في كس كيا معتد برايس كا معلوم مبواكه دوتين فلآح في كس كا وسط براته باسب والربوسف، ابوعبكيدى اس كے بعدانہوں نے مترح مدد يكے سائند يبرائے قائم كرنى كدان علاقوں كونقيىم نہ ہونا جا ہيے پينا بچہ النول نے تعسیم کامطالبہ کرنے والے مختلف اصحاب کر پوہ کا بامت دسیے وہ یہ تھے:

سنبحال بی به بربرگزشاسب بنیل سے مقاب میں بربرگزشاسب بنیل سے گا بہ میں است تغییم کردوں تو اور مجھے تعلیم کردوں تو اثر با بی برآ بس بی لا وگے۔

اگر بعد بین آنے مالول کا خیال تربرونا تو بوطا قد بھی بیں نتے کرتا اسے تغییم کرد بناجی طرح دسول الشرملی الشرعلی المال ( Real estate ) سیسے دوک رکھوں گا تاکہ فانے فوجوں اور مام مسلمالوں بسب کی مزودیات اس سے لوری اور مام مسلمالوں بسب کی مزودیات اس سے لوری

هنا برائي - دابربرسن السبين ما المسبين المسابين واخاف ان قسمته ان تفاسدوا ببنكم واخاف ان قسمته ان تفاسدوا ببنكم في البياه رابوئبير ما فتحت قرية الاقسمة كما قسم وسول انته صيالله عليه وسنم جبير (بخازي، بُوَكِّلُ ، الرئيبير) عليه حدو على المسلمين - كا، لهذا عين المال، ولكن احيث فيما يجرى عليه حدو على المسلمين - دابوبيي

مبرتی رہیں۔ کبکن ان جوابات سے توکٹ ملمٹن نرم دے اورا نموں نے کمنا نٹروع کیا کہ آپ طلم کردہ ہے ہیں۔ آخر کا د معنرست عرش نے مجلس نشوری کا اجتماع منعفد کیا اور اس سے سامنے ہیہ معاملہ رکھا۔ اس موقع پر جوتقریمہ آپ نے کی اس کے چندفقرسے ہیں :

" یُن نے اُب لوگول کومون اِس بیے تکبیف دی ہے کہ اِس اہ نیس کے ایک اس کے اس اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے میں اس میں کا افراد کرنے اس کے میں ایس بی سے لوگول میں سے ایک فرد ہوں اور اُب وہ لوگ بیں جو اُج سی کا قراد کرنے والے بیں آپ بی سے بو چاہے میری لائے سے میری لائے سے اُن کا میں اور جو چاہیے اضافا من کرہے۔ بی بر بنین چاہٹا کہ آپ بیری خواہش کی بیروی کریں آپ کے باس کا ب الشد ہے جو ناطق بالحق ہے۔ خلائی ہم میں کہ ناچا ہوں اور ان کی تیا ہوں کو اور ان کی تعلیم میں کہ ناچا ہوں اور ان کی تنظم کی کہ بات کی ہوں سے میر امقعد میں کے سافتہ طلم کر رہا ہوں اور ان کی تنظم کی کہا چاہٹا کہ وہوں سے میر امتعاد میں کہ میں اور ان کی تنظم کی کہا ہوں اور ان کی تنظم کی کہا جوں سے میر ان کے سافتہ طلم کر رہا ہوں اور ان کی تنظم کی کہا جوں ہے کہ بیں ان کے سافتہ طلم کا ارتباب کروں سیمی براشتی ہونگا اگر ظلم میرک میں برون اور ان کی تنظم کی میروں اور ان کی میروں ہوں اور ان کی کہا ہوں کہ میروں کے میں میروں کے میں دیں در برون کے اس میں ہوں کے میں میروں کو اور ان کی کہا ہوں کا اور ان کی کہا ہوں اور ان کے کسان ، سب ہما رہ تی تصف میں درے در بروی ہیں۔ بہارے تی خف میں درے در برونی ہیں۔ بہارے برونا فی مامل کے میقے دہ تو میں میک کا اور ان کی بارے بیں میری رہائے یہ جو عنا فی مار کہا کہ مارک کو باشنے کی فکر میں مگا ہوں۔ افراد در مینوں کے بارے بیں میری رہائے یہ ہوٹ غیری میں ان کو باشنے کی فکر میں مگام ہوں۔ افراد زینوں کے بارے بیں میری رہائے یہ ہورے ہیں۔

ہے کہ اندیں اور آن کے کسانوں کو تقییم ذکروں ، بلکہ ان پرخواج اور کسانوں پرجزید نگا دوں ہے وہ جہید اور کرنے دائی نے دہیں اور براس وقت کے عام مسلمانوں اور لیٹر نے والی فوجوں اور مسلمانوں کے پیچوں کے بیے اور بعبی کی کھتے کہ مہمالدی اِن بیچوں کے بیے اور بعبی کی کہنے دائی نسلوں کے بیے نے ہو کہا آپ لوگ منیں و کی مقتے کہ مہمالدی اِن مسرحدوں کے بیے لاز گا اپنے لوگوں کی صرورت ہے جوان کی صفا طلت کرتے رہی ہو کہا آپ منیں و کی مقتی کہ برطے سے بطرے ملک ، شام ، المجزیرہ ، کوفہ ، بھرہ ، مصر، اِن سب بیں فوجیں رہنی چاہییں اور ان کو بابدی سے تفوا بی ملنی بیا ہمیں ہو گاریس اِن زیبنوں کوان کے کسانوں سمیت تقیم کرووں تو بہممارت کہاں سے کئی گے ہے۔

اس فیصلے کے مطابق اراضی مفتو معری اصلی بیندند به قرار بانی که شلم ملّت بینلیدن مجموعی ان کی ما لک به ، مجد اور بینا مربیط سے ان زمینوں بیکا مربیط سے ان کو ملّت نے اپنی طرف سے بطور کا نستکار برقرار رکھا ہے ، وہ ان اراضی پراسلای عکومت کو ایک مقرر رکھان اوا کرتے رہیں گے ، نسلًا بعد نسل بیر کا شنگارا نیز مقوق اُن کی میراث میں نشق ان کی میراث میں نشق میں کے ، نسلًا بعد نسل بیر کا شنگارا نیز مقوق اُن کی میراث میں نشق ان کی میراث میں نسب ان کی میراث میں نسب ان کی میراث میں اس خالون پوزیشن کواس طرح بیان کیا ہے ۔

الک موری ام م ابر تحبید نے اپنی کناب الاموال میں اس خالونی پوزیشن کواس طرح بیان کیا ہے ۔

ی چوریان موس مرس بیری بیسید سعفرت عمرشند سواد مواق کے لوگول کوان کارمینج بربرقرادر کھے اندان کے افراد بہرجزیرا وران کی زمینوں برمیکس سکا دیا -

اقراهل السوادق ارضيهم وضرب على رؤسهم الجزية وعلى آرَضِبهم الطسق الطسق



المعنوة في المربين اسلاى مكومت كا فرما نرول حبب منتوع في المعنول بربقرار منتوج مالك كداوكول كوان كا زمينول بربقرار من محمة تووه الن المامني كوميرات بربي منتفل كرسكي

اذا اقرّالاماً م اهل العَنْولَة في ادضهم تواد توها و تبايعوها (صهم)

اوربین میمی کرسکیں مجے۔

عربن عبدالعزیز کے زمانے بی نشنی سے پر چیا گیا کیاسوادع ان کے لوگوں سے کوئی معابدہ ہے وانموں نے موابدہ ہے وانموں نے موابدہ بوگیا دالو عبیدہ بوگیا دالو عبیدہ بوگیا دالو عبیدہ موگیا دالو عبیدہ میں ہے۔ اور دسعت میں ہے۔

حضرت عُمُّر كے زمانہ مِی عُتُبہ بن فُرُ قَدِنے فُرات كے كنارے ایک نرین خریدی بیمضرت المُرِشنے ان میں معدد ہون نم نے دبرز بین کس سے خریدی ہے ؟ انہوں نے کہا اس کے الکوں سے بعضرت عُمُّر نے فرط با اس کے مالک توبیدادگ ہیں دبینی مبا جرین وانصار ، ۔ دائی عسمان احسل الادین للسلین ، "عمر کی دائے یہ تقی کہ ان زمینوں کے ممل مالک مسلمان ہیں "دا او عبید ، مسلمان ہیں۔

اس نیصلے کی توسے ممالکب مفتوصہ کے جواموال مسلمانوں کی اجتماعی ملکیتن قرار دیدے گئے وہ بدیقے: (۱) وہ زمینیں اور علاقے ہوکسی صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے قبضے میں آئیں۔ (۷) وہ ندید یا نواج یا جزیر ہوکسی علاقے کے توگوں نے جنگ کے بغیری سلمانوں سے امان حاصل کرنے کے

يداداكرنا فبول كيامو-

(۱۷) وہ ادامنی اور جا ٹدادیں جن سے مالک امنیں بھیوڈ کر بھاگ گئے (۱۷) وہ جا ٹراویں جن سے مالک مارسے محصے اور کوٹی مالک باتی ندریا۔ (۵) وہ ادامنی جو پہلے سے کسی کے نیستے ہیں نہ تھیں ۔

ده) وہ ادا منی جو پیلے سے توگوں کے نبیضے ہیں تنبس گران کے سابق مالکوں کو برقرار دکھ کران پرجزبہ وخماج ما ٹذکر دیا گیا۔

(ء)سابق مکمراں خا ندانوں کی جاگیریں۔ (۸)سابق حکومتوں کی اطاک –

دنفصبلاست کے بیے ملاحظہ مہر مبائع الصنائع ،ج ، مس111-111 کتاب الخراج ، یجئی بن اُ دم ہم ۱۲-۱۲ میں المختاج ، ج ۲ ، مس ۲۹ - ماست بترانگرسوتی علی الشرح الکبیر، چ۲ ، مس ۱۹ - غانیۃ المنتہی، ۱۲ - ۱۲ مساعم ۱۲ - ۱۲ میں ۱۰ - ۱۲ میں ۲۰ میں ۲۰ میں ۱۲ میں ۲۰

بہر پریں پونکہ صحائہ کرام کے اتفاق سے نے قرار دی گئی تنیں ، اس بیے نقہائے اسلام کے درمیان ہی ان کے سفے قرار دہیے جانے پراصولاً اتفاق سے سالبتہ انتمالات چدامور ہیں ہے چنیں ہم مختفرہ ذیل



یں بیان کرتے ہیں:

حنیہ کہتے ہیں کہ ختوم ممالک کا دامی کے معاملہ جی اسلای حکومت (فقیا و کی اصطلاح میں اِ مام) کو اختیارہے ،

چاہے تو الدی صفے س سے کر بائی فاتح فوج بین تقییم کردسے ،اور چاہیے تو ان کوسائن مالکوں کے فیضے میں مہضہ دے اور
ان کے مالکوں پر جزید اور زبینوں پر خواج عائد کردسے ہاس صورت ہیں ہی ہیشہ ہم بیشہ کے بیے وقعت المسلمیوں قرار
بائی کی ۔ (برائع العن اُنع ۔ احکام الفرآن للجمت میں سرترے العنا برعی البولیہ۔ فتح القدیر) ۔ میں دارشے عبدالشہن میارک
نے امام شغیان تُوری سے می نقل کی ہے دیجئی بن آدم کی اب الاموال لابی عبید)۔

الكيدكين بي كم سلما لول كم محتن فتح كرلين بي سے برادا من خود بخود وقعت على المسلمين بوجاتی بي ال كوؤه م كرنے كے ليے ندا ام كے فيصلے كى حزورت ہے اور ند مجا بدين كودا منى كرنے كى -علاوہ بري الكيد كے ال مشہور قول برہے كہ مرت اوا منى ہى نبي بمفتنو مدعلا توں كے مكان اور جما وات ہمى مقبقة وقعت على المسلمين ہي ،البنة اسلا مكومت ان يركوا بدعا ئد منبى كرے كى وحاست بينا لترسوتى) -

منا بلداس مدتک منفید و سیمتنق بین که ادامنی کوفاتین بین نقیسم کرنا ، پامسلما نون بروقف کروینالهام کے اختیار میں ہے۔ اوراس امریس مالکیوں سے انغاق کرتے ہیں کہ ختوصہ ممالک کے مکان بھی اگر میہ وفعن ہیں شال مریحے گران پرکرایہ عائد ندکیا جلے گا ( فا بنز المنتئی ۔ یہ ندیب منبلی کے ختی بدا قوال کا مجموعہ ہے اور دسویں حدی سے اس ندیمب بی فتوی اس کے مطابق دیا جا تا ہے )۔

ننا فعیبه کامسلک برسید کرمفتوحه علافے کیے تمام اموال منتصر انتیابی ، اورتمام اموال غیرمنتفولہ (امامنی اورم کا داست ، کوفے قرار دیا جاسے گا (مغنی المحتاج) –

بعن فقباء کینے بی کوئوۃ فتح ہونے واسے مالک کی المانی کواکرا ام و تف علی المسلمین کرنا چاہے تو لازم

ہم کروہ پہلے قائے فرجوں کی رضامندی ما میل کرے۔ اس کے بھے وہ دلیل بہ پیش کرتے ہیں کہ تعنوت علی فرنے سواد

عواق کی فتح سے پہلے ہجر برین عبداللہ البُحل سے ہم ہے قبیلے کے لوگ بنگ قا دہید میں شریک بونے والی فوج کا

عواق کی فتح سے پہلے ہجر برین عبداللہ البُحل سے ہم ہم کے بیار منظم ان کو دیا جائے گا بیننا چہ اسال تک پیمنہ

عواق کی فتح سے پہلے ہجر میں منظم خوص علاقے کا بیون فائی محسد ان کو دیا جائے گا بیننا چہ اسال تک پیمنہ

ان کے باس رہا ۔ پپر معنون عرض نے اسے فرایا کہ لوکا ان قاسم مسدول لکنتم علی ما جھل لکو وادی الناس فد کوئود افاد کی ان نوج ہو عبدہ میں اور میں محسول میں ماجھل ان موری اور میں موری ہوا ہو ہو ہو اس کے بیار میں اس میں دیمنا میں دیمنا میں کوئوں کی کڑت ہوگئی ہے اس ہے میں کوئوں کے بعد معنون کوئوں کوئو



#### يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِلُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِلُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لا بَحْعَلُ فِي قَلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ امْنُوا رَبِّنَا إِنَّكُ رَءَ وَفَ رَجِيمٌ فَ

بوکنے بیں کر اے ہما رہے دہ ہمیں اور ہما رہے اُن سب بھائیمل کو بخش دسے جہ ہے ہے ہوں کے بیٹ دسے جہ ہے ہے ہوں اور ہما رہے داوں میں اہل ایمان کے سیے کوئی بغض نہ دکھ اُسے ہما رہے دہوں میں اہل ایمان کے سیے کوئی بغض نہ دکھ اُسے ہما رہے دہوں میں اہل ایمان کے سیے کوئی بغض نہ دکھ اُسے ہما رہے دہوں میں اور در میں ہمائے ہے۔

بنبس لی گئی ہتی اور حرف محضرت جربر بن عبدالشرکے سا تخذیہ معاملہ صرف اس بیے کیا گیا تھا کہ نتے سے پہلے،

نبل اس کے کہا اصی مغتوحہ کے نتعلق کوئی اجماعی فیصلہ ہوزنا بعضرت عمران سے ایک وعدہ کر پہلے نئے،

اس بیے وعدے کی بابندی سے براءت ما صل کرنے کے بیا آب کوانیس را حنی کرنا پیٹا ساسے کوئی عام قانون

قرار منبس دیا جاسکتا۔

نقباء کا ایک اورگرد مکتا ہے کہ وقف قرار دسے دینے کے بعد می کسی وقت مکومت کی ہدا تھی اربا تی رہتا ہے کہ ان ارام منی کو بھرسے فائمیس میں نقیبم کر دسے اس کے بیلے وہ اس روایت سے استدالل کرتے ہیں کو ایک مرتبر معزب ملی نے لوگوں کو خطاب کر کے فرایا لوکا ان بیض ب بعض کھ وجوی بعض لفسمت السوا دبینی کمها گری بیاند ہیئے مذہ ایک دوسرے سے لو و گے تو میں سواد کا طاقہ تمارے درمیان تقیم کر دیتا " رکتا ب الخواج الابی دوسرے کے لو و گے تو میں سواد کا طاقہ تمارے درمیان تقیم کر دیتا " رکتا ب الخواج الابی دوسوے کی بیاند ہیں جمہر فقیاء نے اس رائے کو بھی تبول منیں کیا ہے اور مال بی میں ایک مرتبہ فقوص طلاقے کے لوگوں پر برنز بیرونواج عائد کر کے انہیں اُن کی فرین منسوب کی جاتی ہے ، تو اس دیا گیا ہو تواس کے بوری بیر فیصل کر بیا ہو تواس کے بوری بیز فیصل کر بیا ہو تواس کے بوری بیز فیصل کا سات بورسورے مالی کی طرف منسوب کی جاتی ہے ، تو اس برائو کر میتا میں سے ایک میں انتران می تفسیل بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ بردوایت بھی نمیں ہے۔

سلکه اس آیت میں اگر چراصل تفصود مرت یہ بناناہے کہ نے کی تقییم میں حاصر و موجود لوگوں کابی نہیں ابعد میں آنے والے مسلمالؤں اوران کی آئندہ نسلوں کا صفہ بھی ہے۔ یکن ساتھ ساتھ اس میں ایک اہم اطلاقی درس بی مسلمالؤں کو دیا گیا ہے ، اور وہ یہ ہے کہ کسی سلمان کے دل میں کسی دو مرے سلمان کے یعیفی نہونا چاہیے ، اور مسلمالؤں کے اسلان کے دل میں کسی دو مرے سلمان کے یعیفی نہونا چاہیے ، اور مسلمالؤں کے من میں دعائے مغفرت کرتے دمیں ، ندید کروہ اُئی پر بعنت بھیجس اور تیبرا کریں۔ مسلمالؤں کو میں رشتھ نے ایک دو مرے کے ساتھ مور اُسے دہ دراص ایمان کا رشت نہ ہے۔ اگری تعص کے دل میں ایمان کا ایمان میں دو مری خام چرزوں سے بڑھ مدکر مو زوال محالہ وہ ان سب لوگوں کا خبر نوعاہ مو گا ہوا ایمان ہے والے میں ایمان کے دل میں اس و تنت مگر پاسکتی ہے رست تہ ہے۔ ان کے یہ برخوا ہی اور نیفرت اس کے دل میں اسی و تنت مگر پاسکتی ہے ورث تہ ہے۔ ان کے یہ برخوا ہی اور نیفرت اس کے دل میں اسی و تنت مگر پاسکتی ہے۔



ببکدایان کی قدراس کی نگاه بین گھدے جلہ نے اور کسی دوسرے جن کورہ ہیں سے زیادہ اہمیت دینے گے۔ الہذائی عین ایمان کا نقا صاب کدایک موس کا دل کسی دوسرے موس کے طاحت نفرت وبغض سے خال ہو۔ اس معا ملہ بی بہترین سبق ایک صدیب سے ملتا ہے جو نسائی نے مصرت الن سے مطابت کی ہے ۔ ان کا بیان ہے کہ ایک ہرت تیں دن مسلسل بیم و نا ریا کہ رسول الشرصلی الشرطیہ و تم اپنی مجلس میں بر فر ملتے کدا ہے تمارے سامضا یک ابیا شخص آن والے شخص انصار میں سے ایک صاحب ہی ہوتے۔ آب نوال ہیں جو اللہ بی جو اللہ بی جو اللہ بی جو تیے۔ بیر دیکھ کر مصرت میں بار بار بیر بیشا رست ہے اور ہر بار وہ آنے والے شخص انصار میں سے ایک صاحب ہی ہوتے۔ برد کیکھ کر مصرت عبواللہ بی بار بار بیر بیشا رست سے ایک میں کوئی تو بر میں کی بنا پر حمن کی بنا کی بنا



## المُرَسِرِ إِلَى النَّذِينَ نَافَقُوا بِقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الذِّينَ كُفَى وَالْحُدُونِ لِإِخْوانِهِمُ الذِّينَ كُفَى وَا

تن فی در کیمانیس الدوران کورندول کورندول کے منافقت کی روش اخبیار کی سے ، بر اپنے کا فرال کاب منافق نے در کیے اس برازم اس گناه سے بری کی منائی میں برطور عذر پین کیا جا تا ہے۔ تر آن مجد کی بری آبات میں کے کے سلسلہ بیان بری المند تعالی نے بور کے اسے دور نے سالمانوں کوا بیٹے سے بیلے گورے ہوئے ابل ایمان سے بعض در کھنے اوران کے حق بین دعائے منفرت کرنے کی تعلیم دی ہے ، اُن کے اس الزام کی تردید کے بیا کانی بین اور آباد دیا گیا ہے۔ اقل معا جرین ، دو مرسے انصار آبیرے ایمان برسے اور قرار دیا گیا ہے۔ اقل معا جرین ، دو مرسے انصار آبیرے آبان کی منافق و سے فرایا گیا ہے کہ سے بیلے من لوگوں نے ایمان اللہ بیان سے اور منافق و سے فرایا گیا ہے کہ سے بیلے من لوگوں نے ایمان سے اور منافق کی منافق و منافق میں منافق میں برسی ہیں بالا بھان سے مراد مباجرین دانصار کے سواا در کوئی منیس ہو سکتا ۔ بھوالٹ تعالی نے اس سورہ محترکی آبات اوران کے مقابلے بیں مومن دو سے جواس غزوہ بی رسول الشد می الشد علیہ ہے کہ ساتھ اس کے بعد کیا ایک مسلمان می منافق و و منظے جواس غزوہ بی رسول الشد می الشد علیہ ہے کہ کے ساتھ اس کے بعد کیا ایک مسلمان می منافی می خودن دل میں رکھتا ہو، برجہارت کرسکتا ہے کہ آن لوگوں کے بال



مِنَ أَهْلِ الْكِتْبِ لِيِنَ أَخْرِجُنَّهُ لَنَحْرَجَنَّ مَعْكُمُ وَكَا نَطِيعُ فِيْكُمُ أَحَدًا اَبِدًا "وَإِنْ قُونِلْتُمْ لَنْنُصُرَّتُكُمُ وَاللَّهُ يَشْهَا إِنَّهُ مُ لَكُذِبُونَ ﴿ لِيِنَ أَخْرِجُوا لَا يَجْزُمُونَ مَعَهُمُ وَلَيْنَ الْجَوْلِيَ مَعَهُمُ وَلَيْنَ مِوْ مِ السَّرِهِ وَوَرِيهِ عِلَيْ يُسَاوِدُ وَ مِوْرِيْ الْكُرِيرِ الْمُعَالِّيِّ أَلَادُبَارَ فَعَالِيَّ لُكُ فَوْرِيلُوا لَا يَنْصِي وَنَهُمُ وَلِيِنَ نِصِيوهُ هُمُ لَيُولِنَّ أَلَادُبَارَ ۖ نُكِّ لا يُنْصَرُونَ ۞ كَا أَنْتُمُ أَشَكُّ رَهْبَاتًا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ بعا يُول سيد كنفين اگرنهيس كالاگيا تريم تهار ب سا غذنكيس كيه اورتهماد سيمعا لمديس ہم کسی کی بات ہرگزنہ مانیں گئے، اوراگرتم سے جنگ کی ٹئی توہم تمہاری مدد کریں گئے ہگرا لٹندگواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی بھوٹے ہیں۔ اگروہ نکا ہے گئے توبیان کے ساتھ ہرگزنہ کلیں گئے 'اوراگران سے جنگ کی گئی تو بیراُن کی مبرگزیرو نه کریں گئے ، اوراگر بیران کی بدد کریں بھی تو پیٹھے بھیرجائیں گئے اور پھے کہیں سے کوئی مرونہ یا ٹیں گئے۔ اِن کے وادل بی انٹرسے بڑھ کر تمہارا نوف سینے ، كلكهاس بُورسے ركوع كے اعلاز بيان سے بديانت منترشح ہوتى ہے كہ بياس زملنے بيں نانرل ہوا تھا جب رسول الشرصلي الشدعلية وسلم في بني تعيير كورد بيف سي نكل جاف ك يبيد دس دن كانوتس ديا تقا إدراك كا محاصره الشروع مونے بن كئى دن ياتى تقے مبيباكر بم اس سے بہلے بان كريكے بن ، رسول النّد صلى السّد عليب ولم في عبب بنى نعنيركو ببرنوش دبانوعبدالتدين أبئ اور مدببذك ووسرس منانق ليثرون ف أن كوب كهامبيجاكهم ووبزاداً وميول کے سا تند نمہاری مددکوا بئی گے ، اور بنی قُرُیُنظہ اور بنی غَطَفان مبی نمہاری حابیت بیں اُکھ کھڑسے ہونگے ، النواغ ملمالو كے منعا بلے بیں ڈرمٹ جا ڈاور برگزمان كے اسمے مہتھ بارنہ ڈالو۔ بیٹم سے لڑیں گے توہم تمہار سے ساتھ لڑی گے ، اور تم بیاں سے نکا سے گھے توہم ہمی نکل جائیں گئے۔ اس برالٹدنعائی نے بہ آیا ت نازل فرایش میں ترتیب بھول کے اغنبار سے بیرکوع بہلے کا نازل شکرہ سے ادر بہلارکوع اس کے بعدنازل ہوا۔ ہے معب بنی تضیر مدبینہ سے سکا سلے ما چکے نفے۔لیکن قرآن مجبر کی نرنیب ہیں بیلے رکوع کومنعدم اورووسرسے کومؤخراس ہے کیا گیاہے کاہم ترمعنمون میلے رکوع ہی ہیں بیان ہوا ہے۔

پیست اس است کاکوئی (ندانشدانبس لاحق سے کہ ایمان کا دعویٰ کریس سے کہ بیس ایل ایمان کیے دل میں نمالکا نوت ہے۔ اوراس بات کاکوئی (ندانشدانبس لاحق ہے کہ ایمان کا دعویٰ کریے نے کے اوجود حب بدا ہل ایمان کے تفاہلے میں کا فردی

اس بیے کہ بدا بیسے لوگ ہیں ہو مجھ ترجھ نیں رکھتے ۔ یہ بھی اکھے ہو کر دکھکے میدان میں ) تہارا مقابلہ نہ کریں گے ، اللیں گے بھی توقلعہ نرلستیوں میں مبھے کھی اوروں کے بیسچھے چھی پ کر -بیا بیس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں تم انہیں اکھھا سمجھتے ہو گران کے ول ایک دوسرے بیا بیس کے مخالفت میں بڑے سامال اس بیاہے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں - بیانہی لوگوں کے مان د

کی عمایت کریں گے توخلا کے باں اس کی باز جرس ہوگی۔ جگھ امنیں ہو جہزتمہ الاسا مناکر نے سے روکتی ہے وہ ہہے کہ

اسلام اور محد صلی النّد علیہ سے آم کے بیے تنہاری مجست اور جا نبازی اور فلاکاری کو دیکھ کر اور تمہ اری صفوں ہیں

زر دست انحاد دیکھ کر ان کے دل بیٹھ جاتے ہیں۔ بہا جہی طرح جانتے ہیں کہ آگر جبڑھی ہے بوگ ہو، مگر جس جڈ نبٹہ آلا ۔

نہ تر در سے ایک ایک شخص کو سرزوش مجا بر بنا رکھا ہے اور جس تنظیم کی بدولت تم ایک نولادی شخصہ بن گئے ہو، اُس سے

ٹکراکر بدودیوں کے ساتھ برحمی پاش پانش ہوجا بیس گئے۔ ہس مغام پر بہانت نگاہ ہیں دہنی جا چھے کہ اگر کسی کے دل

بیں خلاسے بڑھ کرکسی اور کا خوف ہو تو اس خوف تعلاکی تفی ہے۔ نالم برات ہے کہ جوشخص د فیصلوں ہیں سے

ایک کو کم تراور دوسرے کو شد ببزنر بچھتا ہو، وہ پہلے خطرے کی پروا منہیں کر تا اور اسے تمام تر فکر حرف و ومرے خطرے

سے بچتے ہی کی ہونی ہے۔



صِنُ قَبُلِهِ مُ فَيِرِيْبًا ذَا فُوا وَبَالَ آمَرِهِ مُ وَلَهُمُ عَنَابُ اَلِيُمْ ﴿ فَا لَكُونُ اَلَيْهُ ﴿ فَكَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللللللْمُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ ال

بین جوان سیفھوڑی ہی مّرت پہلے اپنے بھے کا مزام کھ میکے بین اوران کے بیے ورد ناک عذائیے۔ اِن کی مثال ٹیمطان کی سی سے کہ بہلے وہ انسان سے کمتا ہے کہ کھرکر اور حب انسان کفرکر میٹھتا ہے۔ تروہ کمتا ہے کہ بُن مجھ سے بَرِی البِّرِتہ ہوں ، مجھے قوا سٹررت العالمین سے ڈرگگت اسٹے۔

اجرکا امیدوارسے، بلکھرف اس بنا پرکہ کوئی انسانی طاقنت اس کا حکم دینے والی یا اس کوپہندکرنے والی سے اور دہ اس کا اجروات کی بہی سجھوا ورنا تھی کا فرق دراصل مومن اور فیرمومن کی سیرت وکروارکو ایک دوسے سے تمیزکر ناہے۔

می کلی بیرمنا نقین کی دوسری کمزوری کا بیان ہے - بیلی کمزوری بر بینی کی دو بردل تقے، علاسے ڈرنے سے بہائی کوری بینی کی دو بردل تقے، علاسے نہ مقابس کے بہائے انسانوں سے ڈور تے سقے اورا بل ا بہان کی طرح کوئی بلند نر نفسب العین ان کے ساسے نہ مقابس کے بیاے سردھ کرئی بازی سکا وینے کا جذبہ ان کے اندر بیلا ہوتا - اور دوسری کمزوری برفتی کہ منا نفت کے سوا کوئی فلار شنزک ان کے در بہان نہتی ہوان کو طاکرا کیک مضبوط مین ابنا رہی سان کوئی رہی ہوئے جو کیے کہ ان یہ منسب کے دل جنس بین با بر کے آئے ہوئے محد صلی الشرعلیہ والی کی بینیوائی و فرمانروائی چلتے و بھے کہ ان سب کے دل جل رہیں اپنی بر سے منتے ، اورا پنے ہی ہم وطن انصار بول کو مہاجہ بن کی پذیرائی کرتے و کیے کہ ان کے سینول پرسانپ لو منتے منتے - اورا پنے ہی ہم وطن انصار بول کو دہا جر بی کی پذیرائی کرتے و کیے کہ ان کے دشمنا بن سبول پرسانپ لو منتے منتے - اس سرد کی بنا پر وہ جا بنتے سنتے کہ سب مل جل کراور آس بیاس کے دشمنا بن اسلام سے ساز با ذکر کے اس بیرونی اثر وا تندار کوکسی طرح ختم کر دیں لیکن اس کم تفسیرے سواکو ٹی ٹنہن ہوئے ان بنون دوست نہ نقا - بلک ہرا کہ کے دل ہیں در سرے کے بیے آنا بنون دوست نہ نقا - بلک ہرا کہ کے دل ہیں در سرے کے بیے آنا بنون دوست نہ نقا - بلک ہرا کہ کے دل ہیں در سرے کے بیے آنا بنون دوست نہ نقا - بلک ہرا کہ کے دل ہیں در سرے کے بیے آنا بنون دوسرے کی جوئو کا شخصے یا زر ہ منظے آئی کہ منا کہ بی ہوئو کا گئے سے بازرہ منظے آئی کہ منا کہ بی ہرا کا گھنے سے بازرہ منا کہ منا کہ کے در سرے کی جوئو کا گئے سے بازرہ منا کے ان کا مناز کی خوال کھنے سے بازرہ مناز کی مناز کی ہوئو کا گھنے سے بازرہ مناز کے دوسرے کی جوئو کا گھنے سے بازرہ مناز کی مناز کا کھنا کے دوسرے کی جوئو کا گھنے سے بازرہ مناز کی مناز کے دوسرے کی جوئو کا گھنے سے بازرہ کوئی کی دوسرے کی جوئو کا گھنے سے بازرہ کے دوسرے کی جوئو کا گھنے کے دوسرے کی جوئو کا گھنے کے دوسرے کی جوئو کا گھنے کی دوسرے کی جوئو کا گھنے کے دوسرے کی جوئو کا گھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنا کے دوسرے کی جوئو کا گھنے کی کھنا کی کھنا کے دوسرے کی جوئو کا گھنے کی کھنا کے دوسرے کے دی کھنا کی کی کھنا کی کوئی کی کے دوسرے کی کھنا کے دوسرے کی کھنا کے دوسرے کی

اس طرح التُدنعال نے غُرُّرہُ بی نفیرسے بہلے ہی منا نعبّن کی اندونی حالدت کا نجزیہ کر کے سلمانوں کو بنا دیا کہ اِن کی طرف سے ٹی الحقینفٹ کو کی ضطرہ بنیں ہے ، المندا نمسیں بہ خبریں سُن سُن کر گھبرا نے کی کوئی صرورت نبیں کہ جب نم بنی نفیبرکا محاصرہ کرنے کے بیے نکلو گئے تو یہ منافق سروار دو مبراد کا شکر ہے کر بہجیے سے تم پرجلہ کر





فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِخَالِدُيْنِ فِيهَا وَذَٰ لِكَ جَزُوا الظُّلِمِينَ ﴿ يَآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُمُ نَفْسُ مَّا فَنَّا مَتُ لِعَدٍّ وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ۞

بهردو توں کا انجام یہ مونا ہے کہ ہمیننہ کے بیتے ہتم میں جائمیں اونظالموں کی ہی جزاہے ع المنع توگوجوا بمان لامتے ہو'ا مترسع وروزا ورشخص یہ دیجھے کہ اُس نے کل کے سیے کیا سامان كيالية التسعيد وتقدم التدنيبي المتاسية أن سياعمال سع بالتهرب وتم كريت مور دبی گے ادرسا تندسا تندبی قرینظہ اور بنی فحطفان کوہمی تم پرجہ معالا پٹس مجے ربیسب معض لامت ترنیاں ہیں جن کی سراآنهائش كى بىلى ساعنت آئے بى كى جائے كى۔

كملطه اشاره ب كفّارِ قربش اوربير دين فينتقاع كى فرمن جواينى كثرت تعدادا ورا بيض سروسا مان كے يا وجود إنبى كمزوديوں كے باعث مسلمانوں كى تھى بعربے سروسا مان جماعت سے شكست كھا چكے ہتھے ر

يستله بينى يرمنانغين بني نعنير كے ساتخه دہي معامله كررسيے ہيں جوشيطان انسان كے ساتھ كرتا ہے سآج يراك سے کبریے بی کنم مسلمانوں سے لڑجا ڈاور ہم تمہاراسا تھ دیں گئے۔ مگر جب وہ واتعی لاجا بی گے توبیر دامن مجعا ڈکر اسپنے سارسے وعدوں سے ہری الڈمہ مہوجا بٹن سگے اور لمپیٹ کرہجی نہ دیکیجیں گے کہ ان برکیا گزری ہے ایسا ہی معا ملہ نئیبطان مرکا فرسے کرتا ہے ، *اورا* بیا ہی معاملہ اُس نے کفارِ قریش کے ساتھ مجگے برر ہیں کہا تھا ،جس کا ذکرسور کا اُنفال ۱۰ بیت ۲۸ بین ۱ باسید-بیلے نووہ اُن کومٹرصا وسے پیڑھا وسے وسے کر بردیں مسلمانوں کے مظ بلربر معاً با ورأس نعالن سعكماكه كا غَالِبَ لَكُو الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي بِعَادُ لَّكَ عُرُ ولَ عَكُولُى تم بِه غالب أسنه والانبیں سیے اور بی تمهاری تیشت پر بروں ، مگرسیب دونوں فوجوں کا اُ منا سا منا ہوانو و اُ اُلٹ بيركيا ادركيف تكاكراتي برَى وَيَوْ يَلْكُورا فِي الْأَوْى صَالَا تَوْوَنَ وَإِنَّ أَخَافُ الله دبي نم سع برى الذّمه بيون مجه وه مجه نظراً را سه جه منین نظر نبی تا ، مجه توالشرسه در نگتایه ب

سنسك ترأن مجيدكا قاعده سبصكرمب كبمى منانن مسسلمانوں كے نفاق پرگرنست كى جاتى ہے توسائنہ سا تندا منبیں نصیمست بھی کی جاتی ہے تاکہ ان ہیں سیسے میں سکے اندریمی ایمی کچھ ضمبرکی زندگی یا نی ہے وہ اپنی اِس ردنش پر نادم میواور *معاسسته و کرداس گرسصست نبیلته ی فکر کرست میں ن*فس کی بندگی نے استے گرا و باسیے۔ یدنیداد کوع اس تعیمست پرشتمل ہے۔

مه الم الله الموسن الم الموسن الم المرياد نياكي بي يُوري زندگي "أج" المهاوي كل" وه برم قيامت الم يجواس



وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَانْسُهُمُ انْفُسَهُمُ الْكِنَّةِ هُمُ اللَّهِ الْكَارِ وَآضَا اللهُ الْكَارِ وَآضَا الْكَارِ وَالْمَا الْكُلُونَ وَ لَوُ آنُونُونَا هٰذَا الْقُرْانَ وَصَلَا الْمَا الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى جَبَلِ لَلْمَ آيَتُهُ خَانِفًا أَمْنَا مَنَ اللهُ الل

اُن لوگوں کی طرح نہ ہوجا وُہوا لٹر کو تھے واسٹے توا سٹرنے آنہیں خودا بنا تعنی تھے لا دیا ہیں لوگ فاستی ہیں۔ دوزخ میں جانے واسے اور حبّت ہیں جانے واسے کی بھی کیساں نہیں ہوسکتے ہے بتت میں جانے واسے ہی اصل ہیں کا میاب ہیں۔

التعب الأريم تعديد فراك مي بيار ربيعي أمار ديا بونا فرنم ديجين كدوه التدك خوفت ديا جار بسيط وربعبنا إيزنا



#### وَيْلُكَ الْأُمْنَالُ نَضِي بَهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ بَتَقَكَّمُ وَنَ ﴿ هُوَ الْآمُنَا لَ هُوَ الْآمُنَا ل اللهُ اللهُ الذِي كُلَّ الْهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْعَبِيبِ وَالنَّهَا دَيْ هُو الرَّعْمَلُ

یه مثنالیس بم لوگوں سے ساحضاس سیے بیان کرنے ہیں کہ وہ داپنی صالت پر) غورکریں ۔ سے سیسے میں سیے سے سوائوئی معبور نہیں عائب اورظا ہر ہرچیز کا جانے والا ، وہی رحمٰن وہ آنٹ دہی سیے سے سوائوئی معبور نہیں عائب اورظا ہر ہرچیز کا جانے والا ، وہی رحمٰن

ہے۔ بر پیرا پک عظیم اور بہر گیر خلط نہی ہے جو اس کی ساری زندگی کو خلط کر کے دکھ و بنی ہے ۔ انسان کا اصل تھا م دنیا ہیں بہ ہے کہ وہ بندہ ہے ، اُزاد وخود مختار بنیں ہے ۔ اور صرف ابک خلاکا بندہ ہے ، اُس کے سواکسی اور کا بندہ بنیں ہے ۔ بوشخص اِس بات کو بنیں جا تنا وہ حقیقت ہیں خود اپنے آپ کو بنیں جا ننار اور جشخص اِس کو جانے کے با وجود کسی لو یعی اِسے فراموش کر بیٹھنا ہے اُسی کھے کوئی ایسی حرکت اُس سے سرز دہوسکتی ہے جو کسی منکر یا مشرک ا بینی خود فراموش انسان ہی کے کرنے کی موتی ہے ۔ جی ح راستے پر انسان کے نا بن ندم رہے کا پڑدا انحصار اس با ن بر ہے کہ اسے فعل باور ہے ۔ اس سے فا فل ہوتے ہی وہ اپنے آپ سے فا فل ہوجا تا ہے ، اور بہ غفلست اِسے فاسن بنا د بنی ہے۔

ساسلے ان آبات بس برتا باگیاہے کروہ خلابس کی طرف سے برقرآن نماری طرف بھیجاگیاہے ، میں نے یہ ذمہ داریان نم پرڈالی بین ، ادرجس کے حضور یالآخر تمہیں جواب وہ ہونا ہے ، دہ کیسا خلاہے ادر کہا اس کی صفات بی اور کے مضمون کے بعد منعسلاً صفا ت اللی کا بہ بیان خود بخود انسان کے اندر براصاس بریلا کر تلہے کوئس کا سابقہ کسی معمولی ہتی ہے بندر ہو اس منقام پر بہ بات بھی کسی معمولی ہتی ہے۔ نامی ہیں اس منقام پر بہ بات بھی جان کی منفات بے کہ قرآن مجید میں اگر جہ جگہ جگہ الشرنعائی کی صفات بے نظیر طریقے سے بیان کی گئی ہیں جن سے ذات اللی عنفات بے نظیر طریقے سے بیان کی گئی ہیں جن سے ذات اللی کا منا بہت واضح تصور حاصل مونا ہے ، لیکن و دمنا ماس و نا ہے ، لیکن و دمنا ماس و نیا بیان یا یا



### 

اور رحيم سنة - وه النّدى سبحس كسراكونى معبودنيس - وه با دشالة هيه نهايت مفترسي

جا نا ہے۔ ابیب ، سورہ بقروبیں آبیت الکرسی رآ بیت ۲۵۵) - دوسرسے ،سورہ صفری بیراً بات ر

سلسك يعنى بس كے سواكسى كى يوميتىبىت اورمنقام اورمر تنبہ نبیں سے كماس كى بندگى ويرستش كى جائے يعبى كے

سواكوئى خلائى كىصفات واختبارات ركهتا بى ئىبى كەاست معبود بېونے كامن بېنچا بىرى

مهم مین جرکیم مخلوقا مندسے پوسنسیدہ سے اس کوہی دہ جا نما ہے اور جرکیمان پرطا ہرہے اس سے بی وہ وا

ہے۔ اُس کے علم سے اِس کا نما سندیں کوئی شے بھی پوسٹ پیرہ منیں ساحنی ہیں جو کچھ گزرجبکا سبے ، حال ہیں جو کچھ موجود ہے ، ...

اورمننقبل بس جركيمه بوكا بهرجيزاس كوبراء السن معلى سيدكس دربيدعلم كاوه مخناج منبسهد

مسلے بینی دہی ابک مستی ایسی ہے جس کی رحمنت ہے پایاں ہے ، غام کا مناست پر دسیع ہے، ادر کا نناست

ک سرچیز کواس کافیض مینج اے -سارسے جہان میں کوئی دوسرا إس بمرگیرادر غیرمحدود رحمن کا ما مل نہیں ہے۔

ددسری حس بستی پی مجی صفیت دخم با نی جاتی ہے اس کی رحمت جزدی اور محدود ہے ، اور د مجی اُس کی واتی صفعت

نبس سبع بنكر خانق سنيكسي مسلحنت ا در ضرورت كى خاطرات عطاكى سبع رجس مخلون كے انديمي اس فيكسى دومرى مخلوق

كميد جديرم بيلابهه اسيه بيلاكيا مه كمايك مغلول كوده ددسرى مغلون كى بردرش ادرخوشحالى كا ذربعه بنانا

چا بناہے۔ ببر بجائے خودائسی کی رحمت ہے پایاں کی دہیل ہے۔

مسله اصل مين نفظ ألمكيك استعال برواسي عب كامطلب يرسيه كما معل بادنتاه وبى بهد بيرمطلقا

الملكب كالفظاستعمال كرنے منص بيمنسوم بمي كلماہے كروه كسى خاص علانے بامخصوص ملكست كانہيں بكرسارے

اجهان کا بادنناه ہے۔ بُوری کامنا مند پراس کی سلطانی وفر ما نردائی مجیطہ ہے۔ مہرچیز کا وہ ما لک ہے۔ سرنے

اس کے تصرف اورا تنداراور حکم کی تابع ہے۔ اوراس کی حاکمیت ( Sovereignty )کومحدود کرنے

والى كوفى شفى منبس بهد فرآن مجيد بين مخلف مقابات برالتدنعالى كى بادننا بى كے إن سارے بيلود كولورى

ومناحست کے ساتھ بابن کیاگہاہے:

وَكَهُ مَا فِي المُسْسُوٰدِتِ وَالْآمُ مِن كُلُ ﴿ زِينِ *اوداً سما نوں بیں جو ہی ہیں اس کے ملوک ہی ہس*پ

لَّهُ تَٰذِيْتُوْنَ م (الرم: ٢٦) اس كے تابع فرمان ہيں۔

يُدَيِّوُ الْاَحْوَمِنَ النَّتَمَاعِ إِلَى الْاَرْضِ مَان سِعزين تك دى بركام كا تدبيركزنا

دانسجده:۵) ست

کهٔ مملک السکی فوت و الکر من والی نبین دراسمانون کی بادنشاہی اس کی سیسے در الشدہی کی مدر الشدہی کی مدر الشدہی کی مدر مدر و دور و مدر الشدہ کا در الشدہی کی مدر مدر و دور و مدر الشدہ کا در الشدہ کا د

الله وترجع الأموس- (العديد: ٥) طون ساريه معاملات رجوع كيه مانة بير-



بادشایی بین کوئی اس کا شریک منیں ہے۔
ہرجیزی سلطان دفر بانروائی اس کے اقدیں ہے۔
جس چیز کا الاوہ کرے اُسٹ کرگزرنے حا الار
ہوکچھ وہ کرسے اس پروہ کس کے ساسے بوا برہ نہیں ہے ،
اورسب جواب دہ ہیں ۔
اورالٹ فیصلہ کرتا ہے ،کوئی اس کے فیصلے پرنظر ٹانی کرنے
دالا نہیں ہے۔
دالا نہیں ہے۔

دے سکتا۔ کہو، خلابا، ملک کے مالک ، نوجس کوچا ہتا ہے ملک دنبا ہے ادرجس سے بہا ہنا ہے ملک جھین بہتا ہے۔ سے جا ہتا ہے عزت دبتا ہے ادرجے چا ہتا ہے ذلیل کردنیا ہے۔ معلائی نیرے ہی یا تھ بیں ہے بیفیناً تو ترجیز پر فاریدن رکھتا ہے۔

ادرده بناه دیتا ہے ادرکوئی اس کے مقابلے ہیں بنا منیں

وَكَوْرَيْكُنُ لَكُوْشِي لِيكُونِ الْمُدَاكِ (الفرتان: ١)

بِينَ لا مَكَكُونِ كُلِّ شَيْ إِلَى الْمُدَاكِ (الفرتان: ١)

فَعَالُ يَلْمَا يُولِيلُ مِي الْمُدَاكِنَ الْمُحَالِقَ الْمُدَاكِنَ الْمُحَالِقَ الْمُحَالِقَ الْمُحَالِقَ الْمُحَالِقَ الْمُحَالِقَ الْمُحَالِقَ الْمُحَالِقَ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ اللهُ المُحَالِقِ المُحَالَ المُحَالِقِ المُحَا

ان زصنیات سے بہات واضح ہو جاتی ہے کہ الشرنعائی یا دشاہی حاکمین کے کس محدُود یا مجانی خہوم میں نہیں بکہ مس کے پورے مغہوم ہیں ،اس کے کمل نصور کے لحاظیہ سے نقیقی یا دشاہی ہے۔ بلکہ در منفیقات حاکمیت میں نہیں بکہ مم سے بھاکر کمیں یائی جاتی ہے تو مرت الشرنعائی کی اوشاہی بی بی بی بائی جاتی ہے ساس کے سواا در جہاں بی اس کے ہوا اور جہاں بی اس کے سواا در جہاں بی اس کے ہونے کا دعویٰ کہا جاتی ہے ، نواہ دو کسی یا دشاہ یا کو کٹیٹر کی فات ہو، یا کوٹی طبقہ یا گروٹ طبقہ یا گروٹ طبقہ یا گروٹ طبقہ یا گروٹ کی جو کہ بی بی ہو کہ کہ جہ کہ بیا کہ کہ میں بی بی بی بی بی کہ کو ٹی نوم ہو، اسے فی الواقع کو ٹی حاکمیت سرے سے اُس مکومت کو کہتے ہی نہیں بی بی بوکس کا بیام و بھاء کی جو بہ بی ہو جاتی ہو، جسے کسی دوسری طانف سے خطرہ والاس ہو سکتا ہو ، جس کا تیام و بھاء مارض دونتی ہو اور جس کے دائر ڈو اقت بار کو بہت سی دوسری منافعات کو تیس محدود کرتی ہوں۔

م مین فران مجید صرف بیر کیفے پر اکتفا نمیں کرتاکہ اللہ نعان کا کنات کا یا دیناہ ہے، بلکہ بعد کے فقر وں بیں بیت پر تصریح کرتا ہے کہ وہ ایسا با دیناہ ہے جو قلہ ویں ہے ، سکام ہے ، موشن ہے ، مہیمن ہے ، عزیر کرسے ، تب آرہے، مُنگتر ہے ، فاتی ہے ، باری ہے ، ادر تمعت در ہے۔

برسی میں میں مقط فی اور سے استعمال ہواہے ہو میالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا ماتھ تدس ہے۔ تدس کے عنی میں میں منظر فی آو بین قام بری صفات سے پاکیزوا ورمنز ہونا۔ اور تُقدوس کا مطلب ہے۔ ہے کہ وہ اِس سے بدر جما بالا وبزرہے کاس کی ذات بین کمئی عبب ، یانقص دیاکوئی تیجے صفت یا ٹی جائے۔ بلکہ وہ ایک یاکیزو ترین بستی ہے جس کے بارسے بس



# السّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمِنُ الْعِنْ بِزُ الْجَبّاسُ الْمُنْكِدِ

سرامرسلامنی، امن فینے والا بنگیان، سب برغالب، ابنامکم بروزاند کرنے والا اور ٹراسی بوکریے نے الا

کسی بڑائی کانعتودتک بنیں کیاجا سکتا۔ اِس مقام پربر باست ایچی طرح مجھ لینی چا ہیںے کہ فکروستیعنت ویرخفیقدن حاکمیت کے اذلین اوازم میں سعصیسے - انسان کی عقل اورفطرت یہ ماسنے سعے انکارکرتی ہے کہ حاکمیتن کی حامل کو ٹی ایسی بہتنی

مرد وشربرا وربرخلق اور برنبیت موریس بین نبیع صفاحت یا ئی جاتی ہوں یوس کے اقتدارسے اس کے محکوموں کو معلائی نعیب موسفے کے بجاشے مُرَا ئی کانعطرہ لاحتی ہو۔ اِس بنا پرانسان جہاں بمی ماکمیت کومرکوز قرار دبتاہے ویاں

تروسبت نہیں میں ہوتی تواسع موجود فرض کر ایتا ہے ،کبونکہ فدوسبیت کے بغیرا فتدا دِمِطلق نا قابلِ تعدورہے لیکن بہ طاہرہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوادر تفیقت کوئی مفتندرا علی ہمی فدوس نہیں ہے اور نہیں ہوسکٹا نِشخصی با دشا ہی ہو باجمہور کی ماکمینت ، یا اشتراکی نظام کی فرانروائی ، یا انسانی حکومت کی کوئی دوسری صورست ، بہرحال اس کے

ب در در این می این مرابط می این از میمان میداد. من میں قدوستین کا نصور کے منین کیا ماسکتا۔

مشکے اصل بس لغظ المستسلام استعمال ہوا ہے جس کے معنی پیں سلامتی کسی کوئیم ، یا سالم کھنے کے بجائے سلامتی کہنے سے خود بجود مبالغہ کا مغموم پربا ہوجا تا ہے۔شنگ کسی کوئیسین کفٹے کے بجائے بھی کہا جا ہے تواس کے

معنی بیر موں مجے کروہ سرایا بخس ہے۔ التدنعالی کوالسلام کہنے کا مطلب برہے کہ دہ سراسرسلامنی ہے۔ اس کی خدات

إس سے بالا ترب کے کوئی اُفنت، یا کم زوری باخامی اس کولائن موزیاکمیں اس کے کمال میزز وال آئے۔ مسلے اصل بیں لفظ اَلْمُدُّمِنُ استعمال ہواسے جس کا ما تُرہ امن سبے۔ امن کے معنی بیں تومت سے محفوظ ہونا۔ اور

مؤمن وه به جود دسرے کوامن وسے -الشرنعال کواس معنی میں مؤمن کہاگیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کوامن دینے والا ہے۔ مؤمن وہ بہ جود دسرے کوامن وسے -الشرنعال کواس معنی میں مؤمن کہاگیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کوامن دینے والا ہے۔ اس زند

اس کی خلق اِس خوف سے بالکل محفوظ ہے کدوہ مجی اس پرظلم کرسے گا ، یا اس کا حق مارسے گا ، یا اس کا ایر ضائع کرنگا، یا اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلات ورزی کرسے گا ۔ میچرچونکداس فاعل کاکوئی مفعول بیان منہیں کیا

محیا ہے کہ وہ کس کوامن دینے والاسے، بلکہ مللقاً المومن کہاگیا ہے ، اس بیے اسسے بیمفعوم آپ سے آپ نکلنا ہے کہ اس کا امن ساری کا مناحت اوراس کی ہرچیز کے لیے ہے ۔

من الما الما الما المنظم المن

والار دوتسوس، شابر بود مکیدر با مرکزکون کباکرناسید- بیسوسے ، فائم بامورالغلق بعنی عبی نے لوگوں کی ضرور بات بادر ما جاست بچدی کرنے کا ذمرا تھار کھا ہو۔ بیاں ہی چونک مطلقاً لغظ المہیمن استعمال کیا گیا ہیے ، اوراس فاعل کا

ہوں ہے ہے۔ ہیں کیا گیا کہ وہ کس کا گھیان ومحافظ ،کس کا نٹا ہر ،ا درکس کی خبرگیری کی ذمہ وا ری ؛ شحانے کوئی مفعول بیان بہیں کیا گیا کہ وہ کس کا گھیان ومحافظ ،کس کا نٹا ہر ،ا درکس کی خبرگیری کی ذمہ وا ری ؛ شحانے والاسہے ،اس بیے اِس! طمال قسسے نو درمخود پیمفہوم نکل اسے کہوہ نمام مخلوقات کی نگیرا بی دیمفا طعنت کررہا ہے ،

سب کے اعمال کود بکیمدر ہاہے ،اور کا ثنانت کی ہمخلوق کی خبرگیری ،اور بیرورش ،اورمنرور بایت کی فراہمی کا اس سنے



# سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُكَالِقُ الْبَارِئُ الْمُكَالِقُ الْبَارِئُ الْمُكَالِقُ الْبَارِئُ الْمُكَالِقُ الْمُكَالِقُ الْمُكَالِقُ الْمُكَالِقُ الْمُكَالِقُ السَّمُونِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمُ فِي السَّمُونِ الْمُكَالِمُ الْمُلْلُمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُلْمُ الْمُكَالِمُ الْمُلِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَامِلُولِ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكِلِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكَالِمُ الْمُكِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُكِلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْ

پاک ہے اللہ اور اس کونا فرکرنے والا اور اس کے مطابی صورت کری کے بونخلین کا منعمور بنائے مالا اور اس کونا فرکرنے والا اور اس کے بیابت کوئی کرنے والا اور اس کے بیابت کوئی کرنے والا اور اس کے بیابت کی کرنے کے والا اور وہ زبر دست نام بیس کے ہرجی ہے ہو اور وہ زبر دست اور کہ مستے ۔ع

ذمترا تحاركماسيه-





ا منیں یائی جاتی۔

مرائم بین اس کے افغال اور افغال ارم فات بین، یا اس کی ذات بین، جولوگ بی کسی مخلول کواس کا شریک قرار دست رہ ہے اس کا ذات بین، جولوگ بی کسی مخلول کواس کا شریک قرار دست رہ ہے ہیں۔ الشد تعالی اِس سے پاک سے کسی معنی میں کوئی اس کا فشر مک بھو۔

معنی میں بسی کوئی اس کا نشریک بہو۔ مشکیمی بینی بیری دنباد در دنباکی سرچیز تخلیق کے انبلائی منصوبے سے مے کواپنی مخصوص صورت بیں ویجود بنری ہونے تک بالکل اُس کی سانعتر پردا نعتہ ہے۔ کوئی چیز ہی نہ خود د جود ہیں آئی ہے ، ندانفا قا پیلام وکئی ہے ، نداس کی سانىىن دىرداخىن بېكىي د*دىرسىكا ذرە براېركو*ئى دخل سەھ-بيال الت**ْدْتغا ئ**ىك**ىغى**لى تخلىق كوتىن الگ مرا تىب بس بان كاكياب يويك بدرد كيريد وانع موت بير بهلام زندخكق بهدس كمعنى نقدير يامنعدوبسازى كم بي اس كى مثنال ايسى سے جيسے كوئى انجلينبرًا كيس عمارت بنلے سے بہلے برادادہ كرزناسے كماسے الببى اودالبى عمارت نملا*ں خاص منفصدیکے بیے بنانی ہیے اور اپنے ذہن ہیں اس کانقنش* ( Design ) سوخیا ہے کواس منفصد سکھ بيه زبرنجريز عمارين كتفييلي صوريت اودمجموعى شكل ببهوني جابيبيه - دوسرام ننبرسيت بُرُء اجس سكے اصل معنی جيں جُدَاكرنا ، چاك كرنا ، بچا وُكر الگ كرنا- خالق كے بہے بارى كالفظ اس معنى ميں استعمال كيا كيا ہے كدوہ اپنے سوپے مبوث تغشه كونا فذكرنا اوراس جيزكو بص كانقشه اس في سوج بيد، عدم سين مكال كروج دين الما بيداس كي شال البي بيد جبيد انجينير نے عمارت كليزنقش ذبين بين بنا يا تفااس كے مفابق وہ ٹيك ناپ نول كريمے زبين يضطحش كرتاجه ، بيرنيبادين كمعوذ ناسيمه ، وبوارين المثنا تلهه ا درنغ بركه سارس على دا مل طه كرتاجه - تيسوام تبه تعمويه بين كم معنی پیرصورت بنا نا ، ا در میبال اسست مرا دست ایک شدی کواس کی آخری کمکل صورت بیں بنا ویزاسان بینول مراتب بیں لٹرتعالیٰ کے کام اورانسانی کاموں کے درمیان سرے سے کوئی مشاہدت نہیں ہے۔ انسان کاکوئی منصوبہ ہی *ا ببا منبس ہے جوسابتی غونوں سے ماخو ذرہ ہو۔ گرا*لٹرتعا لیٰ کا *پرمنصوبہ بیمشال اوراس کی اپنی ایجا دیہے سانس*ان جو کچے لعبی بنا کا ہے اللہ تعالیٰ سکے پیداکر دہ ما دّوں کو جوڑ جا ڈکرینا ناسے سے وہے دمیں ہند*کو علم سے وجہ دمیں ہنیں لا ناجلہ* بوكيه ويودب است مخلف طريقول ست زكيب د بناس - بنا من كسالتُدتعا بي تمام است. يا وكوعدم ست وجودين لاياسب الدوه مادّه مبى بجائے نوداس كاپيراكرده سبے مسسے اس نے بے دنیا بنائی ہے۔اس طرح صورت گری سے معاملہ بس بھی انسان مموجد پنیس جکہ الٹرتعائی کی بنائی ہوئی مسورتوں کا نقال *اور معبونڈ* انقال ہیے۔ اصل معتورالشدنعان ہے جس نے ہرمبنس ،ہرنوع ،اورہ فردکی صورت لاہواب بنائی ہے اورکبعی ایک صورت کی ہوہیج

سیسے ناموں سے مراواسمائے صفات ہیں۔ اوراس کے بہترین نام ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے بہے وہ اس کے بہے وہ اس کے بہے و وہ اسمائے صفات موزوں منیں ہیں جی سے کسی نوعیت کے نقعی کا اظہار ہوتا ہو، بلکہ اس کواکن ناموں سے یا د کرنا چا ہیے جوائس کی صفان کمالیہ کا اظہار کرتے ہوں رقز آن مجید ہیں مگر جگہ الشرتعائی کے بہ اسمائے مشنی بیان کیے



کے ہیں، اور مدسیث ہیں اُس ذامت پاک سے **99** نام گتا ہے گئے ہیں جنہیں تر مذی اور ابن ما مبہ نے حضرت الہم بریماً كردابت سے بالتفصيل تعل كيا ہے۔ قرآن اور مدبب ميں اگراد مى ان اسماء كو بغور بير مصرتوره باسانى تجويسكتا ہے کہ دنیا کی کسی دوسری زبان بیں اگرائٹ تنعالی کویا دکر نام و توکون سے الفاظ اس کے بیے موزوں مونگے۔ مصلح بعبى زبان فال يازبان مال سعب بيان كررس به كداس كاخالق برعبب اورنغص اور كمزورى مهلك تشريح كصيك الاصطهرتغيم القرآن ملاينجم انغيبرسورة مدبده ماستيبها